

# افالق خلاق



٥ حدایك مهلك بيارى

٥ تواضع رفعت اور بلندى كاذريعه

ه ست کاعلاج پست

٥ خواب كى سترعى حيثيت

ه کلنے کے آواب

٥ ٢٤٠٠ كالكون كي حفاظت كيي

ہ دعوت کے آداب

و پینے کے آداب

٥ لباس كرسشرى أصول

حضرت مولانا مفتى فيكن تقى عُيْماني عليها





# A STANDING STANDING

خطبات المسلم معزت مولانا محر تق عنانی صاحب مظلم منبط و ترتیب الله میمن صاحب مظلم متام الله میمن صاحب مناسب متام الله میمن صاحب الله میمن اقبال، کراچی اشاعت اقبال الله میمن میمن اسلامک پباشرز، فون: - ۱۹۲۰ ۱۳۳۳ با الله میمن اسلامک پباشرز، فون: - ۱۹۲۰ ۱۳۳۳ با الله میمن الله الله میمن الله میمن الله میمن الله میمن الله میمن الله میمن الله الله میمن الله میم

هكوست بإكستاك كابي رحبطرليتن عنر ١٣٥٧٨

## ملنے کے پتے

- ♦ مين اسلامك پلشرز ١٨٨٠/١-ليانت آباد ، كراچي ١٩٥
  - ♦ دارالاشاعت، اردوبازار، كراحي
  - + اواره اسلاميات، ١٩٠- اناركلي، لامور٢
    - + مكتبه دا رالعلوم كراحي ١١٣
    - ♦ ادارة المعارف، دار العلوم كراجي ١٩١٨
    - ◄ كتب خانه مظهرى، كلشن ا قبال، كرا چى
- ◄ مولانا اقبال نعماني صاحب، آفيسر كالوني كارون، كرايي

#### وشيماشهالكظف للتحيية

# پیش لفظ حضرت مولانا محمه تقی عثانی صاحب مد ظلهم العالی

الحمد لله وكني ومسكادة على عبادة الذيب اصطفى-

المابعدا

اپنے بعض بزرگوں کے اوشاد کی تقیل میں احترکی مل سے جھ کے روز عصر کے بعد جامع مہد البیت المکر م گفت اقبل کرا چی میں اپنے اور منے والوں کے فائد ہے کے لئے بکر دین کی ہائیں کیا کر آ ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیل کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد اللہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور ہفضلہ تعالیٰ مامین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذرایعہ بنائیں۔ آھین۔

احتر کے معاون خصوصی مولانا حید اللہ میمن صاحب سلمہ نے یکھ عرصے سے احتر کے ان کے عرصے سے احتر کے ان کے عرصے سے احتر کے ان کے ان کے ان کے اسٹ تیار کرنے اور ان کی نشروا شاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے جس دوستوں سے معلوم ہوا کہ ہفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائد، پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غائبا سوے زائد ہوگئی ہے۔ اننی میں سے پکھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میں صاحب سلم نے قلبند بھی فرمالیں، اور ان کو پھوٹے چھوٹے کمانچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک جموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

ان می سے اس تقدیر پراحتر نظر عالی می کی ہے۔ اور موانا موصوف نے

4

ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تحریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادے پڑھ کی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی ہمنی ہے، الند اس کااسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کوان باتوں ہے قائدہ پنچے تو یہ مسلمان کوان باتوں ہے قائدہ پنچے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پراللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پراللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر محل یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احتری کسی خلطی یا کو آئی کی وجہ سے ہے۔ کین المحد لله، اس بیان کا اور کیر ان بیانات کا مقعد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور کیر سامین کو این اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف مافت مرخوشم، نہ بہ فتش بستہ مفوشم نفسے باد توی زنم، چہ مبارت دید معانم اللہ تعالی اپنے فضل د کرم سے ان خطبات کو خود احترکی اور تمام 'الدئین کی اصلاح کا ذراید بتائیں، اور یہ ہم سب کے لئے زفیرہ آخرت طبت ہوں۔ اللہ تعالی سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بھترین صلہ عطا فرائیں۔ آجریں۔

محد تعق عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳

#### حالله الدحلن ال

## عرض ناشر

الحدالله "املاحي خطبات" كي أيحي جلد آب ك بنوان كى بم سعادت مامل كررب بي- جلد رابع كى مغولت اور افاديت كربعد مختلف حفرات كى طرف ے جلد فاص کو جلد از جلد شائع کرنے کاشدید نقاضہ ہوا، اور اب الحمد الله، ون رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف چھ ماہ کے اندریہ جا، تیار ہو کر سائنے آگئی اس جلد كى تيارى مي برادر كرم جناب مولانا عبدالله ميمن صاحب في ايى دوسرى مصروفيات ك ساتھ ساتھ اس کام کے لئے لینا تیتی وقت فکا، اور دن رات کی انتخک محنت اور کوشش كر ك جلدهامس في الخ مواد تاركيا، الله تعالى ان كي صحت اور عمر من بركت عطا فرائے۔ اور مزید آمے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تونی عطافرائے۔ آمن-

ہم جامعہ وار العلوم کراچی کے استاد مدیث جتاب موانا محدد اشرف عِثانی صاحب الم اور مولاناراحت على إهى صاحب علم عربي شكر مرزاريس جنول في اين فيق وقت نکال کر اس مر نظر علل فرائی، اور مغید مشورے دیے اللہ تعالی دنیاو آخرت میں ان

حعزات كواجر جزيل عطافرائي- آهن-

تمام قارتمن سے دعاکی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید آ مے جاری ر کھنے کی ہمت اور توفق عطافرائے۔ اور اس کے لئے دسائل اور اسباب میں آسانی بدافرما دے۔ اور اس کام کو افلاس کے ساتھ جاری رکھنے کی توثیق عطافرائے۔ آئین۔ ولى الله ميمن ميمن اسلاكم ببليشوة لياتت آباد- كراجي

# اجالى فهرست خطبات

|      | * ,                                 |
|------|-------------------------------------|
| 40-  | ۲۰ تواضع _ رفعت ادر المندى كا درايع |
| 41-  | الم حسر _ ایک معارشرتی ناسور        |
| ۸4   | ۲۲ _ خواب کی حیثیت                  |
| 1.1  | w                                   |
| 114  | ٣٢ _ أ تكول كى حفاظت كيحة           |
|      | مع کانے کا وا                       |
| Y10  |                                     |
| Y(") | • , ,                               |
|      | ٨٨ _ باس كے شرعى اصول               |
|      |                                     |



|     | · الماندى كاذريد (ماندى كاذريد الماندى كاذريد كادريد الماندى كاذريد كاذريد كاذريد كاذريد كاذريد كاذريد كاذريد كادريد كاذريد |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.  | تواضع ، رفعت وبغندى كا دريعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |
| 14  | تواضع كالهميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 14  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| YA. | سب سے بیل اذمالی کی بنیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    |
| YA  | الشريحكم بمح أسح عقل مت جلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    |
| 44  | تما گناموں کی جسٹر "تھر"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵    |
| 14  | تىاضىع كى حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    |
| 4.  | بزدگوں کی تواعنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    |
| 41  | حضوراتد كسوسلى الشرعليسلم كي واضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A    |
| 41  | مضركا چِلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    |
| 27  | حضرت بقانى كااعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1  |
| 44  | مش يمي الدفائية بدياكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19   |
| 24  | حضودكا الحباد عاجزى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17   |
| 34  | البنی یہ چادل کچے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1900 |
| 40  | حضرت بيدسليان ندوى ده ادر أواضح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18   |
| 44  | ان کابت دل سے کال دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۱   |
| 44  | منگر کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17   |
| 12  | حضرت داكر جاري حب الدواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14   |
| 27  | حفرت مفتى فكشفيع مساب ادرتوا منع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IA   |

| ^\                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حفرت مفي وزارمن في ادرتوا منع        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت مولانات سم صلب الوقوي ادر تواصع | 7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دوحرف علم                            | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حصرت من في الهداور تماضيع .          | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت ولانام فطفر حيين هناي اور واعنع | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت شخ المبندكا اكميا ورداتمه       | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت ولانا محربعقوب متياني ادرتواضع  | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا کو سوارا                           | ۳.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فللصدكلام                            | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تواهن ملكاتسيج ہے۔                   | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تأشكرى بجبى لا بج                    | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يه آواضع ننبي                        | *1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تكبرادر فاشكرى سے مجی بچیاہیے        | . 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | حضرت بولانات سم على الوقوى اور تواضع و در حرف علم و المرات المراد و المراق المركة و |

| 1    |                                 |     |
|------|---------------------------------|-----|
| or . | شكادر تواصح كيد جمع مول         | 11  |
| 24   | ايكسىنال                        | r.  |
| ۵۲   | بنده كادرج فلام سے كمتر         | rr  |
| 01   | عبرت اك فقير                    | 2   |
| ۵۵   | عبادت مين تواضع                 | 80  |
| ۵۵   | دد کام کرنو                     | 4   |
| 24   | كيفيات بركز مقصودتين            | 14  |
| 44   | عبادت كے تبول مونے كى ايك علامت | MA  |
| 04   | ايك بزال كاواقعه                | 64  |
| 24   | ايي بهترين مثال                 | ۵٠  |
| DA   | سادى گفتگر كا چەسسىل            | اه  |
| DA   | تواضع عاصل كرنے كاطريق          | 47  |
| 24   | شكر كمرت سے كرو                 | ٥٣  |
| 29   | مشكر كيمعنى                     | ماه |
| 4.   | فلاصه                           | ۵۵  |
| 9    | (۱۹) _ حد ایک دہلک بیماری       |     |
| 44   | _ حدایک بالمنی باری ہے          | í   |
| 40   | حدى ال على راق ب                | r   |
| 40   | حدے بچا فرض ب                   | ~   |
| מד   | حدى هينت                        |     |

| 44  | ٥ "رفك "كرنا جائز ب                    |
|-----|----------------------------------------|
| 44  | ٢ حمد كے تمن درجات                     |
| 44  | ے صب سے پہلے حمد کرنے والا             |
| 44  | ۸ حد کرنے کالازی نتیجہ                 |
| 44  | ٩ حمد ك دوسيب على                      |
| MA  | ا حمد دنیاو آثرت على بلاك كرف والى ب   |
| MA  | ١١ ماسد حمد کي آگ جي جلار بها ۽        |
| 44  | ١٣ حسد كا علاج                         |
| 44  | ١٣ تين عالم                            |
| 4.  | ۱۲ حقیقی راحت کس کو حاصل ہے            |
| 41  | ۱۵ رزق ایک نعمت "کلانا" دو سری نعمت    |
| 48  | ١٢الله كي حكمت كے نعلے                 |
| 41  | ے ا <sub>۔۔۔۔۔۔</sub> ار دد کی ایک مثل |
| 48  | ۱۸ اپی نعتوں کی طرف نظر کرو۔           |
| 44  | 14 بمیشات سے کم ترکو دیکھو             |
| 49  | ۲۰ معنرت عبدالله بن مبارك اور راحت     |
| 200 | ۲۱ خوابشات ختم ہونے والی نہیں          |
| 40  | ۲۲ بەرىشى ئىتىم ئ                      |
| 45  | ٢٣ حمد كا ودمرا علاج                   |
| 44  | ۲۳ ایک بزرگ کاواقد                     |
| 44  | ٢٥ الم ابر صغف كالميت ، يجنا           |
| 44  | ٢٦ امام ابو منيفه كاليك اور واقعه      |
| 44  | ٢٧ حقيقي مغلس كوك؟                     |

| 49                                      | ۲۸ جنت کی بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٠                                      | ٢٩اس كا فاكده ميرانتصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸٠                                      | ٣٠ حد کا تيرا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Αŧ                                      | اس حدى دوقتمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AY                                      | ۳۲ قوراً استغفار کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AY                                      | ٣٣اس كے حق ميں دعاكرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۳                                      | ۳۳ حت تلغی کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                       | ۳۵ زیاده رشک کرنامجی احجیانسیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A (Y                                    | ٣٧ دين كي وجه ب رشك كرنا احجما ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AD                                      | ٣٤ ونياكي وجه ب رشك بسنديده نسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۵                                      | ۳۸ شیخ اور مربی کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | (۱۹)_ خواب کی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.                                      | برس می می ایست است می می است کار می است کار میں است کا حصد میں است کا حصد میں است کا حصد میں است کا میں کا |
| ۹۰                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                       | ا سیچ خواب نبوت کا حصہ میں<br>۲ خواب کے بارے میں دورائیں<br>۳ خواب کی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.                                      | ا نیچ خواب نبوت کا حصہ میں<br>۲ خواب کے بارے میں دورائمیں<br>۳ خواب کی حیثیت<br>۳ حصرت تعانوی "اور تعبیر خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41                                      | ا ئىچ خواب نېرت كا حصه مى<br>٢ خواب كى بارے مىں دورائمى<br>٣ خواب كى محينتىت<br>٣ حصرت قعانوئ " اور تعبير خواب<br>۵ حصرت مفتى صاحب " اور مېشرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.<br>41                                | ا یچ خواب نبوت کا حصه می<br>۲ خواب کے بارے میں دورائمیں<br>۳ خواب کی حیثنیت<br>۳ حضرت تھانوی "اور تعبیر خواب<br>۵ حضرت مفتی صاحب "اور مبشرات<br>۲ شیطان آپ صلی الله علیه وسلم کی صورت میں نہیں آ سکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · | ا ئىچ خواب نېرت كا حصه مى<br>٢ خواب كى بارے مىں دورائمى<br>٣ خواب كى محينتىت<br>٣ حصرت قعانوئ " اور تعبير خواب<br>۵ حصرت مفتى صاحب " اور مېشرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.<br>41<br>4r<br>4r                    | ا یچ خواب نبوت کا حصه می<br>۲ خواب کے بارے میں دورائمیں<br>۳ خواب کی حیثنیت<br>۳ حضرت تھانوی "اور تعبیر خواب<br>۵ حضرت مفتی صاحب "اور مبشرات<br>۲ شیطان آپ صلی الله علیه وسلم کی صورت میں نہیں آ سکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ا ....امل دار بیداری کے اعمال برے 44 السلطيما فواب وحوكے ميں نہ ڈالے 44 ١٢ ..... خواب مين حضور صلى النّد عليه وسلم كانسي بات كانتكم دينا 44 ۱۳ ..... خواب حجت شرمی قمیس 44 ۱۳ خواب کاایک مجب داقعہ ۵ ..... خواب اور کشف سے شرقی تھم نمیں مدل سکتا 44 ١٦ .... حضرت من عمد القادر جلاني كالك واتعد ا ..... خواب كى بنياد ير مديث كى ترديد جائز فسي-۱۸ خواب د کھنے والا کما کرے؟ 1+1 14 .... خواب بيان كرنے والے كے لئے وعاكر تا-1.1 (۲۳) \_\_\_\_\_ كاعِلاج حِيْتى ا ..... ستی کامقالمہ "ہمت" ہے کرے۔ r ..... مامل تصوف " دو ماتعی " ٣ .... نفس كوبملا بمسلاكراس سے كام لو س ..... اگر مدر مملکت کی طرف ہے اس وقت بلادا آجاہے؟ 1+A ۵ ..... کل پر مت ٹالو۔ 1.4 ٢ ..... اے فائدے کے لئے ماضر ہوتا ہوں۔ 1-4 ے .... مدلحات زندگی کس کام کے؟ 110 ۸ ..... ونها کے مناصب اور محمدے 111 ٩ ..... ونما كامنغرد منصب اور عهده 111 ۱۰ ..... بزرگون کی خدمت میں حاضری کا فائدہ 117 اا ..... وه بات تمهاری جو می۔ 111 ١٢ ..... زير د کې کان ميں پاتيں ڈال دس۔

111

| 11.6" | ١٢ عذر اور مستى ين فرق ہے۔                |
|-------|-------------------------------------------|
| 1100  | ١٣ يـ دوزه كى كے لك ركارے تھ؟             |
| IIĐ   | ١٥ ستى كاعلاج- بالكول كى حفاظت كيم        |
| 114   | اایک تاری                                 |
| 14+   | ٢ يه كروا كھونٹ بينا پراے كا              |
| 171   | ٣ عربول كا قن                             |
| 111   | ٣ بمركذت أور حلاوت حاصل جوكى -            |
| ITT   | ۵ آنگسیں بوی تعت ہیں۔                     |
| ITT   | ٩ سات ميل كاسرايك كمح مين                 |
| w     | ے آنکم کانفج استعال                       |
| 177   | ۸ بد نگائی ہے بیجنے کا علاج               |
| 144   | ٩ شروني خيالات كا ملاج                    |
| 177   | ۱۰ تمهاری زندگی کل قلم چلا دی جائے تو؟    |
| 170   | اا ول كا مأل بونااور كيلنا كناه نسيس      |
| 177   | ١٢ سوچ كرلنت ليا حرام ب                   |
| 144   | ١٣رائے من حلتے وقت نگاہ تیجی رکھو         |
| 144   | ۱۳ یه تکلیف جنم کی تکلیف ہے کم ہے         |
| 114   | ۱۵ مت ہے کام لو                           |
| 1YA   | ۱۷ دو کام کر لو                           |
| ITA   | ١٤ حغرت يوسف عليه السلام كي سيرت اپناؤ    |
| 174   | ١٨ معرت يونس عليه السلام كاطرز اختيار كرو |
| 15    | ١٩ جمين يكارو                             |

| 15-   | ۲۰ دنیاوی مقاصد کے لئے وعا کی تبولت۔        |
|-------|---------------------------------------------|
| 171   | ٢١ دي مقعد كي دعا ضرور قبول بوتي ب          |
| 171   | ٢٢ دعا كي بدر اكر كناه موجائد؟              |
| 144   | ٣٣ توب کي توفق ضرور ہو جاتی ہے              |
| 127   | ٢٢٧ پهر جم حميس بلند مقام تک پنجائيس م      |
| 177   | ٢٥ تمام گناموں سے نيج كا صرف ايك بى نىخ     |
|       |                                             |
| 145   | ا دین کے پانچ شعب                           |
| 144   | ٢ معاشرت كى اصلاح مح بغيروين ناتص ہے        |
| 11'A  | ٣ حنور صلى الله عليه وسلم برچيز سكما مح -   |
| 179   | مہ کھانے کے تین آداب                        |
| 10%   | ٥ پهلااوب "بهم الله" پرهنا                  |
| 16%   | ٢ شيطان ك آيام وطعام كاانتظام مت كرو        |
| 161   | المسيد محريض واخل موسالي وعا                |
|       | ٨                                           |
| 155   | ٩ يزا بيلے كمانا شروع كرے                   |
| 164   | وا شیطان اپ لئے کھانا طلال کرنا چاھتا تھا۔۔ |
| IPT"  | اا بچ ل کی محمد اشت کرمی                    |
| 166   | ۱۲ شیطان نے سے کردی                         |
| ורירי | ۱۳ به کماناالله کی عطام                     |
| 100   | سما بيد كمهاناتم تك مم طرح بينيا؟           |
| 164   | ١٥ملمان اور كافرك كمات من اتماز             |
| 152   | ١٧ زياده کھانا کمال قبيس                    |

|      | _                                             |             |
|------|-----------------------------------------------|-------------|
| 11%  | جانوراور انسان عر فرق                         | 14          |
| 10'A | حغرت سليمان عليه السلام كى محلوق كو دعوت      | IA          |
| 10'4 | كملا كماكر الله كاحكر اداكرو                  | [9          |
| 164  | برکام کے وقت زاویے نگاہ بدل او                | ۴•          |
| 10.  | كمانا أيك نعمت                                | rı          |
| 101  | کھانے کی لذت دوسری احمت                       | rr          |
| (A)  | عزت سے کھانا لمنا، تیری نعت                   | .۲۳         |
| 101  | بموک گنا چونخمی نعت                           | rr          |
| IDY  | کمانے کے دقت عافیت، پانچ می نعت               |             |
| PAL  | دوستوں کے ساتھ کا جمشی تعت                    | "h          |
| 10"  | بد کمانا عماوتوں کا مجمور ہے                  | ۲4          |
| 104  | نقش کاموں کی طافی                             | "ľA         |
| 100  | دسترخوان افعاتے وقت کی دعا                    | <u>"</u> rq |
| 144  | کھانے کے بعد کی دعا پڑھ کر محمناہ معاف کرالیں | ۰۳,         |
| ١٥٤  | عمل چھوٹا، ٹواب مظیم                          | !"          |
| 104  | کمانے کے اندر میب مت نکالو                    | ۲۳          |
| IDA  | ا الله كوئى برانسى قدرت كے كارخافے بي         |             |
| 104  | ایک بادشاه و ایک تمی                          | ۳۳          |
| 104  | أيك مجمو كالجيب واقعم                         |             |
| 14+  | تجامت على بيدا مول والع كثرك                  | m           |
| 1911 | ا رزق کی ناقندی مت کرو۔                       |             |
| PHY  | ا حضرت تمانوی اور رزتی کی تدر                 |             |
| 147  | وستر خوان جما رُنے کا مجمع طریقہ              | <b>1</b> 74 |
|      |                                               |             |

| 176         | ٣٠ آج مارا مال                                  |
|-------------|-------------------------------------------------|
| DE          | الا "مرك " ايك مالى ب                           |
| מדו         | ٣٢ آپ كى كركى حالت                              |
| dr)         | ٣٣ نعت کي قدر فرات                              |
| 144         | مهم كمان كي تعريف كرني جائب-                    |
| 144         | ٥٥ پائے والے كى تعريف كرنى جائے۔                |
| 144         | ۲۳ هِدِي تَعْرِيفِ                              |
| IYA         | ٢٨ بندول كاشكر اواكرو                           |
| 144         | ۲۸ حضور کا سوتیلے بیٹے کو اوب سکھانا            |
| 144         | ٢٩اپ سائے سے کھانا اوب ہے                       |
| 14-         | ۵۰ کھانے کے وسام میں برکت نازل ہوتی ہے          |
| <b>14</b> • | اه اگر مختلف اشیاء موں تو آگے سے اٹھا کتے ہیں   |
| 144         | ۵۲ بائیں اتحد سے کھاتا جائز نسیں                |
| 144         | ٥٣ غلطي كا عرزاف كر ك معانى ماتك ليني جائ       |
| 144         | مه۵ این غلطی پر اژنا درست نسین                  |
| 140         | ٥٥ بزرگوں کی شان عمل محسّا فی نے بچ             |
| 140         | ٥٦ دو تحجور س ايك ماته مت كهاؤ                  |
| 144         | ٥٤ مشترك جيز كاستعال كالحريقة                   |
| 144         | ٥٨ بليث من كمانا احتيلات فالو                   |
| 144         | ۵۹ ريل گاژي من زائد نشست پر قيفه کرنا جائز نمين |
| 144         | ٢٠ ما تھ سفر كرنے والول كے حقوق                 |
| 149         | ١١ مشترك كاروبار مي حساب كماب شرعاً ضروري م     |
| 149 .       | ٦٢ ملکيتول ش شرعاً اخياد شروري ٢                |

| ۱۱۸ مشترک چیزوں کے استعال کا طریقہ ۱۱۸ مشترک چیزوں کے استعال کا طریقہ ۱۱۸ مشترک بیت الخاذ کا استعال کا طریقہ ۱۱۸ مشترک بیت الخاذ کا استعال کا طریقہ ۱۱۸ کی اگریز فاتون کا واقعہ ۱۱۸ فیر مسلم توجی کیوں ترتی کردی چیں؟ ۱۱۸ فیر مسلم توجی کیوں ترتی کردی چیں؟ ۱۱۸ میل کا کر کھانا خان سنت به ۱۱۸ میل کا کر کھانا خان سنت به ۱۱۸ میل کا کر کھانا خان سنت به ۱۱۸ میل کا کر کھانا خان نیا ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| ۱۸۲ مشترک بیت الخاا کا استمال ایا الے ۱۸۲ میلوں نے اسلای اصول ایتا گئے۔ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IA.  |                             |
| ۱۸۲ فیر مسلموں نے اسلای اصول اپنا کئے ۱۸۲ فیر مسلموں نے اسلای اصول اپنا کئے ۱۸۲ فیر مسلم قدیم کیوں ترتی کردی ہیں؟ ۱۸۹ فیل نگا کہ کھانا خلاف سنت ہے ۱۸۵ میل کھانا خلاف سنت ہے ۱۸۵ میل کھانا خلاف سنت ہے ۱۸۵ میل کی بھڑی کہ کھانا جائز ہے ۱۸۷ میل کری پر چیٹے کہ کھانا جائز ہے ۱۸۷ میل کری پر چیٹے کہ کھانا سنت ہے ۱۸۷ میل کری پر چیٹے کہ کھانا سنت ہے ۱۸۷ میل کری پر چیٹے کہ کھانا سنت ہے ۱۸۷ میل کری پر چیٹے کہ کھانا سنت ہے ۱۸۷ میل کری پر چیٹے کہ کھانا سنت کا ڈال نہ اڈا یا جائے ہے ۱۸۷ میل کری پر دی کھائے ۱۹۰ میل کی پرداہ شد کرے ۱۹۰ میل کی پرداہ تی پر چیٹے لینا جائز ہے ۱۹۰ میل کے برد انگلیاں چاٹ لینا جائز ہے ۱۹۱ میل کے برد انگلیاں چاٹ لینا جائز ہے ۱۹۱ میل کے برد انگلیاں چاٹ لینا جائز ہے ۱۹۲ میل میل درات کیا چر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IAI  |                             |
| ۱۸۳ ایک اگریز فاتون کا واقعہ ۱۸۳ نیر مسلم قوش کیوں ترتی کردی ہیں؟ ۱۸۹ یک لگا کر کھانا خان ف سنت ہے ۱۸۵ ایک سیٹ کر کھانا خان ف سنت ہے ۱۸۵ ایک کھانا خان ف سنت ہے ۱۸۵ ایک کھانا خان ف سنت ہے ۱۸۵ ایک بہترین ف شیت کہ کھانا جائز ہے ۱۸۷ ایک جین کر کھانا جائز ہے ۱۸۷ ایک بیٹ کر کھانا جائز ہے ۱۸۷ ایک بیٹ آموذ واقعہ ۱۸۷ ایک بیش آموذ واقعہ ۱۸۷ ایک بیش آموذ واقعہ ۱۸۷ ایک بیش آموذ واقعہ کہا ہے ۱۹۰ ایک مین آموذ واقعہ کہا ہے ۱۹۰ ایک بیش کری پر نہ کھائے ۱۹۰ ایک بیش کری پر نہ کھائے ۱۹۰ ایک بیش کری پر نہ کھائے ۱۹۰ ایک بین آموذ واقعہ بین کری پر نہ کھائے ۱۹۰ ایک بین کری بر نہ کھائے ۱۹۰ ایک بین کری بر نہ کھائے ۱۹۰ ایک بین کری بر نہ کھائے کے بود انگلیاں چاٹ لین بین خین کریا ہے۔ ۱۹۲ ہے کہا نے کے بود انگلیاں چاٹ لین خین سنت ہے ۱۹۲ ہے کہا ہے کے بود انگلیاں چاٹ لین خین سنت ہے ۱۹۲ ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ ۱۹۲ ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1'Ar |                             |
| ۱۸۳ نیر مسلم قدمی کول ترتی کردی ہیں؟ ۱۸۹ نیک لگا کر کھانا ظانف سنت ہے ۱۸۵ میل اکثار کھانا ظانف سنت ہے ۱۸۵ میل اکثار کھانا ظانف سنت ہے ۱۸۵ میل کر کھانا جائز ہے ۱۸۷ میل کر کی جیٹے کر کھانا جائز ہے ۱۸۷ میل کری چیٹے کر کھانا ہائز ہے ۱۸۷ میل کری چیٹے کر کھانا سنت ہے ۱۸۷ میل کری چیٹے کر کھانا سنت ہے ۱۸۷ میل کری چیٹے کر کھانا ہے ۱۸۷ میل کری ہواہ نہ کرے ۱۹۹ میل پائی پر کھانا ہے ۱۹۹ میل کے دوت باتی کرنا جائز ہے ۱۹۹ میل کے دوت باتی کرنا جائز ہے ۱۹۹ میل کرنے کے دوت باتی کرنا جائز ہے ۱۹۹ میل کے دوت باتی کرنا جائز ہے ۱۹۹ میل کے دوت باتی کرنا ہواہ نہ کرنے ہوئے ایما جائز ہے ۱۹۹ میل کے دور انگلیاں چاٹ کینا سنت ہے ۱۹۹ میل کے دور انگلیاں چاٹ کینا سنت ہے ۱۹۹ میل کے دور انگلیاں چاٹ کینا سنت ہے ۱۹۹ میل میل دور انگلیاں چاٹ کینا سنت ہے ۱۹۹ میل میل دور انگلیاں چاٹ کینا سنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IAT  |                             |
| ۱۸۵ اگر کھانا خلاف سنت ہے ۔ ۱۸۵ اگر کھانا خلاف سنت ہے ۔ ۱۸۵ اگر کھانا صنون نہیں ۔ ۱۸۵ اگر اللہ اللہ کی بہترین قصت کا ۔ ۱۸۵ اللہ اللہ اللہ کی بہترین قصت کا ۔ ۱۸۵ اللہ اللہ اللہ کا بہترین قصت کا دانوں بیٹے کر کھانا جائز ہے ۔ ۱۸۷ اللہ اللہ کہ کہ کہ انا سنت کا ذان نہ اڑا یا جائے ۔ ۲۵ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/1" | ٧٤ أيك الخريز خاتون كاواقعه |
| اکسی کا نے کی بھر کر کھانا مسنون نمیں الاوں بیٹے کر کھانا جائز ہے الاست کا دائوں بیٹے کر کھانا جائز ہے الاست جائز ہے الاست میز کری پر بیٹے کر کھانا جائز ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144  |                             |
| اک ۔۔۔۔ گھانے کی بمترین نشست اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IAC  | •                           |
| ۱۸۹ چار زانول بینے کر کھانا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140  |                             |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IAA  |                             |
| ۱۸۷ نیم نوی می می کر کھانا سنت ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IM   |                             |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAI  | المسير كرى ريخ كر كمالا-    |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144  |                             |
| امم الم وقت مزاق کی پرداہ شہ کرے الم الم وقت مزاق کی پرداہ شہ کرے الم الم الم ورت میز کری پر نہ کھائے مال الم الم ورت میز کری پر نہ کھائے مال الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184  |                             |
| ۱۹۰ کمسی بلا ضرورت میزکری پرند کھائے ۱۹۰ کمانا کے وقت باتی پرنجھ لینا جائز ہے کمانے کے بعد ہاتھ پرنجھ لینا جائز ہے کمانے کے بعد الگلیاں چاٹ لینا سنت ہے کہا چڑ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JAA  |                             |
| ام چارپائی پر کھاٹا ۔۔۔۔۔۔ چارپائی پر کھاٹا ۔۔۔۔۔۔ مارپائی پر کھاٹا ۔۔۔۔۔ مارپائی پر کھاٹا ۔۔۔۔ کہ انتہا کرتا ۔۔۔۔ کہ انتہا | IAA  |                             |
| ۸۰ کھانے کے وقت باتیں کرنا<br>۱۹۱ ۔ کھانے کے بور ہاتھ ہو تجھ لیما جائز ہے<br>۱۹۲ ۔ کھانے کے بور الگلیاں چاٹ لیما سنت ہے<br>۱۹۲ ۔ برکت کیا چڑ ہے؟<br>۱۹۳ ۔ امیاب میں راحت شہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19-  | •                           |
| ۱۹۱ کیائے کے بعد اِنْد ہو تجھ لیما جائز ہے<br>۱۹۲ کیائے کے بعد اِنْدیاں چاٹ لیماست ہے<br>۱۹۲ کیا چزے؟<br>۱۹۳ مرکت کیا چزے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119- |                             |
| ۸۲ کوانے کے بعد الگیاں چاٹ لیکا سنت ہے۔<br>۱۹۲ میں مرکت کیا چزے؟<br>۱۹۳ امراب میں راحت نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141  | - ·                         |
| ۱۹۲ ۲۰۰۰ کیا چزے؟<br>۱۹۳ ساب می راحت نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141  |                             |
| ١٩٣ اساب عن راحت نبين -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191  | •                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191  | ٨٢١٠٠ كا يزع؟               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144  | ۸۳اساب مي داحت نبيي -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IAP  |                             |

.

| 146  | ٨٢ كماني من يركت كامطلب                         |
|------|-------------------------------------------------|
| 190  | ٨٨ كماتے كے باطن پراثرات                        |
| 110  | ۸۸ کمانے کے اثرات کا ایک واقعہ                  |
| 144  | ٨٩ جم ماده يرتى من مينے موت بي-                 |
| 194  | ٩٠ كيا الكليال جائنا شائعي ك فلاف ب             |
| 194  | ٩١ تمذيب اور شائعتى سنقل مي مخصرب-              |
| 194  | ٩٢ كمرت موكر كمانا بد تمذي ب-                   |
| 194  | ٩٣ فيشن كوينياد مت مناؤ                         |
| 144  | ٩٣ تين الكيوں سے كھاناست ہے۔                    |
| 144  | 10 الكليال جائے على ترتيب                       |
| ۲    | ٩٢ كب تك عن جائ سے ورد كع؟                      |
| Y    | ٩٤ يه طعن انمياء كي وراث ب                      |
| 4-1  | ٩٨ انتاع سنت برعظيم بشارت                       |
| 8-8  | ٩٩ الله تعالى حميس إينا محبوب يناليس محم        |
| Y-1" | • • ا الكذيال وومر يكو چنانا جائز ہے.           |
| 4.4  | ا ۱۰ ا کمانے کے بعد برتن جاٹنا                  |
| 11.  | ۱۰۲ ورند وجميح كو چاث لے                        |
| 4.14 | ١٠١ حرا بوالقرافاكر كماليما جائ                 |
| Y-0  | ۴۰ ا معترت حذیف بن عمان رمنی الله محته کا واقعه |
| 4.4  | ٥٠١ ابنالياس شيس جموري ع                        |
| 4.4  | ۲۰۱ تکوار و کمچه لی، یازد بھی و کمچه            |
| Y*4  | ع ۱۰ ا ان احمقول کی وجہ سے سنت چموڑ دول<br>ت    |
| Y-A  | ۱۰۸ سید بین قاتح ایران                          |
|      |                                                 |

١٠٩ ..... كري ك غرور كو خاك من طا ويا Y-A ۱۱۰.... نماق اڑائے کے ڈرے سنت چموڑناکب حائزے 4.4 ااا کھانے کے وقت اگر مہمان آجائے تو؟ 4.9 ۱۱۲ ..... ماکل کو ڈانٹ کر مت بھگاؤ Y1. ١١٣....ايك عبرت آميزواقعه Y11 ١١٣.... حضرت مجدد الغب ثاني كالرشاويه TIT 114.... سنتوں برعمل کرس TIT (<sup>1</sup>) \_\_ بینے کے آداب ا .... يانى يخ كايملاارب 414 ٣ .... ياني كاخدائي نظام كا كرشمه TIA ٣ ..... يوري سلطنت كي تيت، "أيك كلاس ياني" م ..... تمنزا ياني أيك مظيم نعت 214 ۵ ..... تمن سانس میں یانی چیا TYI ٢ ..... حضير الدس صلى الله عليه وسلم كي مختف شانيس 212 ٤ .... ياني بو- تواب كماؤ 277 ۸ ..... مسلمان ہونے کی علامت 414 ٩ .... برتن منه ہے ہٹا کر سانس لو۔ TTT ١٠ ..... ايك عمل مين كي سنون كاثواب 777 السروائي طرف سے تقسيم كرنا شروع كرو YYA ۱۲ ..... حفزت مدلق اكبرر مني الله عنه كامقام TYD ١٣ ..... واہنی جانب باعث بر کت ہے۔ 274 ١١ ..... دائتي جار ، كاابتمام 144

٢٧ .... كرت بوكر كمات ع يهزكري

YYA

229

# ال المي دعوت كي آداب

| <b>የየ</b> ዮ. | ا دعوت قبول كرنا مسلمان كاحق ہے  |
|--------------|----------------------------------|
| 244          | ۲ وعوت تبول کرنے کا مقصد         |
| 110          | ٣ دال اور خفڪ مِن نورانيت        |
| 100          | ٣ وعوت كي حقيقت "محبت كالنهار"   |
| 794          | ٥ وعوت ياعب إدت                  |
| ***          | ٢ اعلى درسع كى وعوت              |
| 242          | ے متوسط ورج کی وعوت              |
| 444          | ۸ ادنی در بے کی و حوت            |
| YP'L         | ٩ وعوت كالوكما واقعه             |
| 444          | ١٠ محبت كانقاضه "راحت رساني"     |
| ***          | اا دعوت كرناليك فن ہے            |
| 70.          | ١٢ دعوت تبول كرنے كى شرط         |
| TA-          | ١٣ وليمه مستوند اور "مي يروكي"   |
| 101          | ۱۳ آجکل کی دموتوں کا حال         |
| rai          | ١٥ برده دار خاتون اجموت بن جائے؟ |
| TOP          | ١٦ وعوت قبول كرنے كاشرى تحم      |
| Yor          | ١٤ د حوت كيلي تغلى روزه توژنا    |
| TOT          | ١٨ بن بلائے ممان كاتھم           |
| Tor          | ١٩ وه فخص چور اور لئيرا ب        |
| 101          | ۲۰ میزمان کے بھی حقوق میں        |
| 400          | ٢١ يمل ب اطلاع كرني جائين .      |
| 100          | ۲۲ مهمان بلاا مازت روزه نه رکھ   |

۲۲) ۔۔۔۔۔ معمان کو کھانے کے وقت حاضر رهنا چاہئے۔ ۲۳ ۔۔۔۔۔ میزبان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے

🔌 \_ لباس كي شرعي احدُل

YD A

| 441-         | ا تميد                                |
|--------------|---------------------------------------|
| 14-          | ۲ موجوده دور کا پردینگنشه             |
| 441          | ٣ برلباس اپنا اثر رکھتا ہے            |
| rur          | ٣ حضرت عمر رضي الله عنه برجيته كالثر  |
| *44          | ٥ آج كل كالك اور بروييكنده            |
| 14m          | ۲ نظاهراور باطن دونول مطلوب میں۔      |
| 246          | ۷ایک خوبصورت مثال                     |
| 440          | ۸ دنیاوی کاموں میں طاہر بھی مطلوب ہیے |
| ***          | ۹ یہ شیطان کا دموکہ ہے                |
| 771          | ١٠ شريعت في كوني لباس مخصوص فيس كيا-  |
| 144          | االباس کے چار بنیادی اصول و مقاصد     |
| YYA          | ۱۲ لباس کا پهلابنيادي مقعد            |
| 749          | ۱۳ لباس کے تمن عیب                    |
| 749          | ۱۳ آج کل کا نگاپتادا۔                 |
| 44.          | ۱۵ خواتین ان اصنا کو چمپائیں          |
| 441          | ١٧ کنابوں کے برے تائج                 |
| 747          | ١٤ قرب قيامت من خواقين كي حالت        |
| <b>141</b> " | ۱۸ تھٹم کھلا گناہ کرنے والے           |

| 456      | ١٩ موسائن كوچموژ دو                              |
|----------|--------------------------------------------------|
| 140      | ٠٢ هيحت آموز داقعه                               |
| Y2 4     | ۲۱ بم بیک در ڈی سی                               |
| 444      | ۲۲ یہ طعنے مسلمان کے لئے مبارک ہیں۔              |
| 749      | ۲۳ لباس کا دوسرا مقصد                            |
| <b>7</b> | ۲۴ اپنا دل خوش ِ کرنے کے لئے قیمتی کہاس پہنونا   |
| YAL      | ٢٥ الدار كوا يتم كرر بننا جائد-                  |
| YAY      | ٢٦ حضور صلى الله عليه وسلم كما فتيتي لباس ببيننا |
| YAP      | ٢٤ نمائش اور و كھاوا جائز نسيس-                  |
| TAT      | ۲۸ يمال شيخ كي خرورت                             |
| YAP.     | ٢٩ امراف اور تكبرے يج                            |
| TAG      | ۳۰ فیشن کے مجھیے نہ چلیں۔                        |
| TAY      | الله من مجعاماً كعادُ من معاماً بينو             |
| YAY      | ٣٧ خواتين او دنيشن ريشي                          |
| YA4      | ساس حفرت مدم ماككا دوزاز نياج وابينا             |
| YAA      | ٣٢٠ حضرت تمانوي كاليك واقعد                      |
| r9-      | ۲۵ دومرے کا دل خش کرنا                           |
| Y91      | الماس کے بارے یں تیرااصول۔                       |
| rar      | ٣٧ " تشبه "ک هقت                                 |
| Y 11     | ٢٨ كل ين زيار والنا                              |
| 444      | ٣٩ يا جي رَسْد لگاه                              |
|          | , acquire (6° 0                                  |
| 79 1     | اسم پېلون پېغنا                                  |
|          |                                                  |

| 140  | ٣٣ تشبه اور مثابت من فرق                                     |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 140  | ۱۳۲۷ حضور مسلی الله علیه وسلم کامشابهت سے دور رہنے کا اہتمام |
| 144  | ۴۵مشرکین کی مخالفت کرو                                       |
| 75A  | ٢٨ مسلمان أيك ممتاز اور جدا كانه قوم ہے                      |
| 149  | ٣٧ ميه بي غيرتي كي بات ہے                                    |
| 149  | ۴۸ا محمر برنوں کی تنگ نظری <b>-</b>                          |
| ۳    | ٣٩ تم اپنا سب پچه بدل ۋالو- ليکن؟                            |
| 4-1  | ۵۰ اتبال مرحوم كامغربي زندگي پر تبعرو                        |
| 4-1- | ۵۱ تشبه اور مشابت دونوں سے بچ                                |
| سايس | ۵۲ لباس کے باوے میں جو تھا اصول                              |
| 4-4  | ٥٣ مُخْتَ وُحاكَنَا جَائِز ضين                               |
| ۲-۵  | ۵۳ فخے چ <b>ے نا</b> تکبرک علامت ہے                          |
| 4-4  | ٥٥ احمريز تح كن بر تحف محى كحول ديئ -                        |
| 4.4  | ۵۲ حضرت عمّان غُني رضي الله عنه كاايك واتعه                  |
| r.A  | ۵۷ اگر ول میں تکبرنه ہو توکیااس کی اجازت ہوگی؟               |
| 4-4  | ٥٨ علم محتقلت كالمنح قبل                                     |
| ۳۱۰  | ٥٩ سفيدرنگ كے كرئرے بنديده بين-                              |
| ۳۱۱  | ١٠ حضور صلى الله عليه وسلم كاسرخ وحدى دار كررے بمننا         |
| سابس | ١١ خالص مرخ مرد كم لئة جائز نسي-                             |
| 414  | آب کا سبزرنگ کے کپڑے بمنا۔                                   |
| Alla | آپ کے تام کے کرنگ                                            |
| Alla | آستین کماں تک ہونی چاہئے۔                                    |
| 1 "  | 7 40- 0-0-                                                   |



موضوع خطاب : معتم مجد بيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبره

صفحات

# رفعت اور بلندي كاذربعه

الحمد لله غمده ونستعينه ونستغفره ونؤسف به ونتوسيل عليه ونعوذ بافته من شروز انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يعد لاالله فلاحضل له ومن بيضلله فلاهادك واشهدات لااله الااقه وحدة لاشريك له واشهدان سيدناو نسنا ومواذا محدَّدُ اعبدة وس سوله ، صلى الله تعالى عليه وعلى الله واصعابه وبارك وسلمتليمًا كثيرًا كثيرًا - امابعد!

امابعد! فقدقال سول الله صواله عليه وسلم امن تواضع لله وفعد الله: (مرَّدَى، كمَّاب البروالصلة، باب أماثيُّ التواضع) اس وقت میں نے آپ حفزات کے سامنے لواضع کے بارے میں حضور اقد س سلی اللّٰہ علیہ وسلم کا اَیک ارشاد پڑھا، جس کے معنی بیہ ہیں کہ جو فخض اللّٰہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کر آہے ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی ہے نوازتے ہیں ۔۔اس وقت اس ارشاد کی

تعوری ی تشریح کرنی ہے، جس میں تواضع کی اہمیت، اس کی حقیقت، اور اس برعمل كرنے كاطريقد بيان كرنامقصود ہے، الله تعالى اپنى رحمت سے محيح بيان كرنے كى توثق عطا فرمائے۔ آمین

# تواضع کی اہمیت

جال تک واضع کی "اہمت" کا تعلق ہے، توبہ واضع اتن اہم چزے کہ اگر انسان کے اندر فواضع نہ ہو، تو یمی انسان فرعون اور نمر ود بن جاتا ہے ، اس لئے کہ جب دل میں تواضع کی صفت نہیں ہوگی، تو پھر تکبر ہو گا، دل میں اپنی برائی ہوگی، اور بیہ تحمیراور برائی، تمام امراض بلطنه کی جڑے۔

#### سب سے تہلی نافرمانی کی بنیاد

دیکھتے اس کائنات میں سب سے پہلی نافرانی ایلیں نے کی، اس نے نافرانیکا کے

بویا، اس سے پہلے نافرانی کا کوئی تصور شیں تھا، جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام

کو پیدا فرمایا، اور تمام فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا تھم دیا توالیس نے سجدہ

کرنے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ:

#### ٱنَاخَ يُرُّ مِنْهُ خَلَقْتَوْنَ مِنْ ثَادٍ فَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيُنٍ

سورة من ٢٠٠) يعنى ميں اس آدم ہے اچھا ہوں ، اس لئے کہ مجھے آپ نے آگ ہے پيدا کيا ہے ، اور اس کو آپ نے آگ ہے پيدا کيا ہے ، اور آگ مٹی ہے افضل ہے ، اس لئے ميں اس ہے افضل ہوں ، ميں اس کو تجدہ کيوں کروں ؟ ۔۔۔ بيہ سب ہے پہلی نافر مائی تھی ، جو س کا کتاہ میں سرز دہوئی ، اس نافر مائی کی بنیاد تکبر اور برائی تھی کہ ميں اس آدم ہے ، فضل ہوں ، يا اچھا ہوں ، ميں اس ہے بہتر ہوں ۔۔ بس اس تکبر کے نتیج ميں اللہ نافر مائيوں ، بارک و تعالیٰ نے اس کو رائدہ درگاہ کر دیا ۔۔۔ اس ہے معلوم ہوا کہ ساری نافر مائيوں اور برائيوں کی بڑ " تکبر" ہے۔ جب ول ميں تکبر ہوگاتو دو سری برائياں بھی اس ميں جی ہوں گی۔ ہوں گی۔

### اللہ کے تھم کے آگے عقل مت چلاؤ

اس تحبری وجہ بے ہوئی کہ شیطان نے اپنی عقل پر تازکیا۔ اس نے موچا کہ میں ایک ایس عقل و لیا کہ اس نے موچا کہ میں ایک ایس عقل و لیا ہے تھا کہ اگر آگ اور مٹی کا تقابل کیا جائے تو آگ مٹی سے افضل ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کے آ گے اپنی عقل چلائی، جس کا تیجہ بے ہوا کہ بارگاہ خداوندی سے مطرود اور مردود ہوا۔۔۔ اقبالی مرحوم شعر میں انوں نے اس شعر میں ہو قات بین عکیمانہ باتیں کتے ہیں۔ چنا نچہ آیک شعر میں انوں نے اس واقعہ کی طرف اس طرح اشارہ کیا کہ ۔۔
واقعہ کی طرف اس طرح اشارہ کیا کہ ۔۔
واقعہ کی طرف میں خوال سے جھے نے کما جرکیل نے میں جو عقل کا غلام ہو، وہ دل نہ کر قبول

اس لئے کہ جوعقل کا غلام بن گیا، اس نے اللہ تعالی کی بندگی کا توا نکار کر دیا اس شیطان فیے بدائیا، اور اس نے بی شیس موجا کہ جب معالم اللہ تعالی کے ساتھ ہے، اس نے تجھے پدائیا، اور اس نے آوم کو پیدائیا، وہ خالق کا گنات بھی ہے، وہ یہ کسر مہاہ کہ تو آدم کو بحدہ کر، تواب تیما کام یہ تھاکہ تواس کے حکم کی نافرمانی کی، اس لئے مردود ہوا۔

### تمام گناموں کی جز "تکبر"

بسرحال، تکبرسارے گناہوں کی جڑے، تکبرے خصہ پیدا ہوتاہے، تکبرے حصہ پیدا ہوتاہے، تکبرے حصد پیدا ہوتاہے، تکبری بنیاد پر دو مرول کی دل آزاری ہوتی ہے، تکبری بنیاد پر دو مرول کی فیبت ہوگی، اس وقت کے اس بنیارے دو مرول کی فیبت ہوگی۔ اس گئا ایک مومن کے لئے تواضع کو حاصل کہا کست ضروری ہے،

### تواضع كي حقيقت

" وَاضِع " حَرِنَ زَبَانِ كَالْفَظ ہے۔ اس کے معنی ہیں "اپنے آپ کو کم ورجہ سبحتا" اپنے آپ کو کم ورجہ سبحتا" اپنے آپ کو کم ورجہ والا کمنا واضع نہیں، جیسا کہ آج کل لوگ واضع اس کو سجعتے ہیں کہ اپنے لئے واضع اور انکساری کے الفاظ استعال کر لئے، مثلاً اپنے آپ کو "اور یہ بجھتے کہ مددیا، " ناچز"، " ناکارہ " کہ دیا، اور یہ بجھتے ہیں کہ ان الفاظ کے استعال کے ذریعہ تواضع حاصل ہوگئ، حال تکہ اپنے آپ کو کمتر کمنا واضع میں، بلکہ کمتر مجمعا تواضع ہے، مثلاً یہ سجھے کہ میری کوئی حثیت، کوئی حقیقت نہیں، اگر جس کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو یہ محض اللہ تعالى کی توفق ہے، اس کی عنامت اور مرائی کمال نہیں سید ہے تواضع کی حقیقت۔ جب یہ حقیقت مرائی ہو جائے تواس کے بعد زبان سے چاہ اپنے آپ کو " حقیر" اور " ناچز" حاصل ہو جائے تواس کے بعد زبان سے چاہ اپنے آپ کو " حقیر" اور " ناچز" حاصل ہو جائے تواس کے بعد زبان سے چاہ اپنے آپ کو " حقیر" اور " ناچز" دان کارہ " کہو، بانہ کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چوضحن تواضع کی اس حقیقت کو " ناکارہ " کہو، بانہ کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چوضحن تواضع کی اس حقیقت کو " ناکارہ " کہو، بانہ کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چوضحن تواضع کی اس حقیقت کو " ناکارہ " کو، بانہ کو، بانہ کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چوضحن تواضع کی اس حقیقت کو " ناکارہ " کو، بانہ کرو، بانہ کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چوضحن تواضع کی اس حقیقت کو

حامل کر آہے ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطافرہ تے ہیں۔

### بزر محول کی تواضع

جن بزرگول کی باتیل من اور پڑھ کر ہم لوگ دین سکھتے ہیں، ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو انتا ہے حقیقت سیجھتے ہیں جس کی حدو حساب نہیں، چنانچہ حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیہ ارشاد میں نے اپنے ب شار بزرگوں سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ:

میری حالت یہ بے کہ جس ہر مسلمان کو اپنے آپ سے فی الحال، اور ہر کافر کو احتیاد کی الحال اور ہر کافر کو احتیاد اللہ افضل سجھتا ہوں کہ وہ مسلمان اور صاحب ایمان ہے، اور کافر کو اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو سمان اور صاحب ایمان کی توفیق دیرے ، اور یہ جھ سے آگے بڑھ جائے " \_\_\_

ایک مرتبہ حضرت تعانوی قدس اللہ مرہ کے فلیفہ خاص حضرت موانا فیر محیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جل بیٹھے ہیں، سب مجھ سے افضل ہیں، بیٹھے ہیں، سب مجھ سے افضل ہیں، بیٹھے ہیں، سب مجھ سے افضل ہیں، ور میں ہی سب سے ذیادہ کما اور ناکارہ موں، حضرت مفتی محمہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے من کر فرایا کہ میری مجمی می حالت ہوتی ہے، پھر دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت تعانوی ہے سات اپنی می حالت آپھی حالت آپھی حالت آپھی ہے، یا بری ہے۔ چنانچ یہ دونوں حضرات حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ماضر ہوتے، اور اپنی حالت بیان کی کہ حضرت آپکی مجلس میں ہم دونوں کی بید حال ہوتی ہے۔ حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرایا کہ کچھ فکر کی بات میں۔ اس کے کہ تم دونوں اپنی بید حالت ہیاں کر رہے ہو۔ حالانکہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب میں میں مجلس میں بیضا ہوں تو میری بھی محل میں بینے میں حالت ہوتی ہے، کہ اس مجلس میں بیضا ہوں تو میری بھی محل میں بینے سے افضل ہیں۔

میہ ہے تواضع کی حقیقت، ارے جب تواضع کی سے حقیقت غالب ہوتی ہے تو پھر انسان ﴿ انسان ، آوی این آپ کو جانوروں سے بھی کمٹر سیجھنے لگا ہے۔ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي تواضع

ایک حدیث میں معنرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مضور اقدس صلی الله علیه دسلم ہے ملا قات کے دقت مصافحہ کر ٹاتو آپ اینا ہاتھ اس وقت تک نس معین سے ، جب تک دوسرافض اپنا ہاتھ نہ سمینج لے ، اور آپ اپنا چرواس وقت تک نسیں پھیرتے تھے۔ جب تک ملا قات کرنے والاقتحص خود اینا چرہ نہ چھیر لے ، جب أب مسلسل مجلس ميں بيضة توانيا كه شنه مجى دوسرول سے آسے سيس كرتے تھے۔ ليني امرازی شان سے نہیں بیضے تھے۔ ( ترزی، کتاب العقیامتر، پاپ نمبر ۴۶۹ ) بعض ردا یات میں آبا ہے کہ شروع شروع میں جس طرح اور لوگ مجلس میں آکر میٹے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مل جل کر بیٹھ جاتے، ند تو بیٹنے یں کوئی امتیازی شان ہوتی تھی ، اور نہ ہی چلنے میں ، لیکن بعد میں سے ہوا کہ جب کوئی اجنبی مختص مجلس میں آیا تواس کو آپ کے پہانے میں تکلیف ہوتی، اس کو پیتہ نہ چاتا کہ ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ہیں؟ اور بعض او قات جب مجمع زیادہ ہو جامًا، تو پیچیے والوں کو آپ کی زیارت کرنی مشکل ہوتی۔ اور سب لوگوں کی یہ خواہش ہوتی کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، اس وقت صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے ور خواست کی که یار سول الله! آب اپنے لئے کوئی اوقحی جگہ بنوالیں اور اس پر ہیٹے کر بات کر لیا کریں، آگہ آنے والوں کو پیتہ بھی چل جائے، اور سب لوگ آپ کی زیارت بھی کر لیا کریں اور بات سننے میں بھی سمولت اور آسانی مو۔ اس وقت آپ نے اجازت دیدی، اور آپ کے لئے ایک چوکی ی بناوی گئی،

حضور كاجلنا

جس پر آپ تشریف فرما کر ہاتیں کیا کرتے تھے

اس سے معلوم ہوا کہ اصل ہد ہے کہ انسان اپنی کوئی امتیازی شان اور امتیازی مقام نہ بنائے، بلکہ عام آومیوں کی طرح رہے۔ عام لوگوں کی طرح چلے، البتہ جمال ضرورت ہودہاں اس ضرورت کے مطابق عمل کرنے کی مخبائش ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی بیہ صفیر یان فرائی عنی کہ :

مارائى مرسول بىغە صرفىت عليه وستمراكلىمتكانا قط، ولايعلامقيه رجاينانا (ابدراكدر كاب الطمعة، باب لى الاكل سكنا)

یعن میمی حضوراقدس صلی الله علیه وسلم کو کیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور نہ مجمی میں دیکھا گیا اور نہ اسلم کو کیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور نہ انسان خود آگے آگ کر کھا تی ہوں ۔۔ اندایہ مناسب نہیں کہ انسان خود آگے آگ کہ اس وقت انسان کا گنس اور شیطان اس کو برکا آہے کہ دیکھ ساتھ چلیں۔ اس لئے کہ اس وقت انسان کا گنس اور شیطان اس کو برکا آہے کہ دیکھ تیرے اندر کوئی خوبی اور بھائی ہے۔ تب ہی توانتا بڑا جج سے بیچے چلیں۔ جب آدمی اس لئے تی الامکان اس سے پر میز کرنا چاہئے کہ لوگ اس کے بیچے چلیں۔ جب آدمی سے چلے تو یا تو اکمیلا چلے ، یا لوگوں کے ساتھ لن کر چلے۔ آگے آگے نہ چلے۔۔

#### حضرت تعانوی" کا علان

چنانچد حضرت تفانوی رحمة الشاطید کے معملات میں بدبات کسی ہے کہ آپ فیر عام اعلان کر کماتھ اکر اور الشاطید کے معملات میں بدبات کسی ہے کہ آپ میں تفاکمیں جارہا ہوں تو بھے تفاور دو تعزیت فرماتے کہ بد مقتداکی شان بنانا کہ جب آوی چلے تو دو آوی اس کے ایمی طرف چلیں، جب آوی چلائے ، ای طرح چلنا چاہتے میں اس کو بالکل پند نمیں کرتا، جس طرح ایک عام انسان چلاہے ، ای طرح چلنا چاہتے میں ایک مرتبہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر میں اپنے ہاتھ میں کئی مامان انھا کر جارہا ہوں تو کوئی گئی مامان انھا کر جارہا ہوں تو کوئی گئی گئی مقدر جانے دے سول تو کوئی گئی گئی مقدر جانے دے سے مامان نہ ہو، اور جس طرح ایک عام آدی رہتا ہے، اس طریقے کے ای طریقے میں گئی رہتا ہے، اس طریقے

-

فتكتكى اور فنائنيت پيدا كرو

جارے حضرت ڈاکٹر عبدائمی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے متھ کہ یمال تو معالمہ حبدیت اور فائیت اور بندگی کام ، فلکٹی اور عاجری کام ۔ انداایت آپ کوجتنا مٹاؤ کے اور جتنا بی بند کی کامظاہرہ کرو کے ، اتنانی انشاء اللہ ، اللہ تعالی کے یمال مقبول جول کے اور بیشعر مرحما کرتے ہے کہ ۔

فم خاطر تیز کردن نیست راه جز شکت می تمیر د نفل شاه

یعن الله تعالیٰ تک مختیخ کاب راسته نمیں ہے کہ آپ آپ کو زیادہ عملند اور ہوشیار جنائے بلکہ الله تعالیٰ کا فضل قواس فحض پر ہوتا ہے جو الله تعالیٰ کے سامنے بلکتنگی اور بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، ارے کمال کی شان اور کمال کی بزائی جناتے ہو۔ شان اور برائی اور خوشی کا موقع توہ ہے جب الله تعالیٰ ہاری روح نکل ربی ہو۔ اس وقت الله تعالیٰ به فرمادیں کہ

لَاَيْتُهَا النَّفُى الْمُطْمَوْنَة ورْجِعِيّ والْمُرْبِيكِ مَراضِيةٌ مَّرْضِيّة فَادُخُولُ فِ عِلْدِ فَى وَ

و کھتے، اس آیت میں اس بندہ کی روح ہے کما جائے گاکہ میرے بندوں میں داخل ہو اجاد اس سے معلوم ہواکہ انسان کا سب سے اعلیٰ مقام " بندگ" ہے۔

#### حضور كااظهار عاجزي

اس لئے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم ہر معالمے میں وہ طریقہ پند فرماتے، جس میں حبوب ہو، بندگی ہو، شکتگی کا ظمار ہو، چنانچہ جب اللہ تعالی کی طرف سے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم سے بہ پو چھا کیا کہ اگر آپ، چاہیں تو آپ کے لئے بیا احد پہاڑ سونے کا پیاد یا جائے، آکہ آپ کی معاش کی تکلیف دور ہوجائے؟ حضور اقد س مسلی میا آیک دن اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ نہیں، بلکہ ججے تو یہ پہند ہے کہ ''اجوع بو ماواشہ بو آیک دن کھاؤں۔ اور آپ کا شکر اواکروں۔ اور جس دن کھاؤں تو آپ کا شکر اواکروں۔ اور جس دن کھاؤں۔ ایک مدیث میں آگ

"ماخيوس سول اهنه صلواف عليه وكات لكه بين احديث قط الا اخذ اليسوهما" (محج بخاري، كآب الاوب، باب قول الني صلى ابته طيه دملم إيسروا ولا معسودا) ليني جب حضوراقد الرسلي الله عيدوملم كوكسي معاملي مين دوراستون كالنتيار ديا جابآ ب یاتو یہ رہاستہ جنتیار کرلیں یاب راستہ اختیار کرلیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھٹے

ان بیں ہے آسان راستے کو اختیار فراتے، اس لئے کہ مشکل راستہ اختیار کرنے میں اپنی

بمادری کا دعویٰ ہے کہ میں برا بمادر ہوں کہ سے مشکل کام انجام دے لوں گااور آسان

راستہ اختیار کرنے میں عاجزی شکتگی اور بندگی کا اظمار ہے کہ میں تو بست کرور ہوں اور

اس کمزوری کی وجہ سے آسان راستہ اختیار کر آبوں ۔۔لنداجو کچھ کی کو حاصل ہوا وہ

بندگی اور فنائیت ہی میں حاصل ہوا ہے اور فناہونے کے معنی سے جس کہ اللہ کی مرضی اور ان

کی مشیت کے آگے اینے وجود کو انسان فناکر وہے، اور جب فناکر دیا تو سمجھو کہ سب کچھ

#### ابھی میہ چاول کیے ہیں

جہارے حضرت واکثر عبدائمی صاحب قدس اللہ سمرہ کی زبان پر اللہ تعالی ہوئے جیب وغریب معارف جاری فرایل جوش ہوتا ہے،
جیب و غریب معارف جاری فرمایا کرتے تھے، ایک دن فرانے گئے جب پااو کیا یا جاتا ہے،
تو شروع شروع میں ان چادلوں کے اندر جوش ہوتا ہے ان میں ہے آواز آتی رہتی ہوا دہ حرکت کر نااس بات کی علامت ہو حرکت کر خااس بات کی علامت ہے کہ چادل ابھی کچے ہیں۔ کو ان چادلوں کا جوش مار نا، حرکت کر نااس بات کی علامت ہے کہ چادل ابھی ہے جیس اور نہ ان میں اور ان چادل تھے ہیں۔ اس وقت میں ذائقہ ہے اور نہ خوشہو لیکن جب چاول کئے کے بالکل قریب ہوجاتے ہیں۔ اس وقت اس کا دم نکالا جاتا ہے۔ اور دم نکالے دقت نہ تو ان چادلوں میں جوش ہوتا ہے، نہ حرکت اور آواز ہوتی ہے۔ اس وقت وہ چادل بالکل خاموش پڑے رہے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کا دم نکالا۔ ان چادلوں میں ہے خوشہو پھوٹ پڑی۔ اور اب اس میں ذائقہ بھی بیا ہوگیا اور کھانے نے تابل ہو گئے،

نیا جو ملنا تو کمنا میرے یوسف ہے پھوٹ نکلی تیرے پیراھن ہے یو تیری ای طرح جب تک انسان کے اندریہ دعوے ہوتے ہیں کہ یں ایسا ہوں، یں بڑا علامہ ہوں۔ میں بڑا متی ہوں۔ بڑا نمازی ہوں ۔۔۔ چاہے دعوے زبان پر ہون۔۔ چاہے ول میں ہوں۔ اس وقت تک اس انسان میں نہ خوشبوہے۔ اور نہ اس کے اندر ذائقہ ہے۔ وہ تو کیا چاول ہے۔ اور جس دن اس نے اللہ تعالی کے آگے اپنان وعود کو فناکر کے بید کمد دیا کہ میری تو کوئی حقیقت نہیں، ہیں پچھ قمیں۔ اس دن اس کی خوشبو پھوٹ بردتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیض پھیلا تے ہیں۔

ایے موقع پر ہمارے ڈاکٹر صاحب رحمته الله علیه کیا خوبصورت شعر پر هاکرتے

-5=

جیں عارثی، آوارہ صحراء فا ہوں ایک عالم بے نام و نشاں میرے لئے ہے مینی اللہ تعالی نے جمعے فائیت کے صحراء میں آوارگی مطافر مائی ہے اور جمعے فائیت کا درس عطافر مایا۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہمیں بھی عطافر مادے۔ آمین۔

حضرت سید سلیمان ندوی" اور تواضع

''جوائی ہمارے طریق میں تواول و آخر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔'' حضرت سیدسلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فراتے میں کہ مصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیہ الفاظ کتے وقت اپنا ہاتھ سینے کی طرف لیے جاکر نیچے کی طرف ایسا جھٹکا دیا کہ ججھے ایسا محسوس وواکہ میرے دل پر جھٹکہ لگ گیا۔۔۔

اور سے عرب وں پر جھیاں ہے ہے۔۔ ہمارے حضرت ڈاکٹرصاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد

'اور کے سرب اور اس میں میں میں است کا ایک ایک ایک ایک اس واقعہ سے بعد مخترت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ایسا مثایا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ایک دن دیکھا کہ خانقاہ کے باہر حصرت سلیمان ندوی مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں۔ یہ تواضع اور فتائیت اللہ تعالی نے ان کے دل میں پیدا کر دی۔ اس کا متجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد خوشبو پھوٹی اور اللہ تعالی نے ان کو کمان سے کمان میٹھا ویا۔

## "انا" كابت دل سے نكال دو

بسر حال، جب تک "انا" (بیس) کابت ول میں موجود ہے۔ اس وقت تک یہ چاول کیا ہے، ابھی جو ش ار رہا ہے اور اس وقت تک من ویا ہے، ابھی جو ش ار رہا ہے اور اس وقت یہ خوشبود ار بنے گا جب اس "انا" کو منا ویا جائے گا ۔۔ فنائیت میں اللہ تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے، " فنائیت" کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طور طریقے اور انداز اوا میں انسان تکبر سے پر پیز کرے، اور عاجزی کو اختیار کرے گا انشاء اللہ اس دن راستہ کھل جائے گا، کیونکہ حق تک پہنچنے میں سب ہے برای رکاوٹ "تکبر" ہوتی ہے۔ ۔۔ اور «تکبر" ہوتی ہے۔ ۔۔ اور "تکبر" ہوتی ہے۔ ۔۔ اور رہے کا دانا ای ذلیل سجتا رہے۔ اور ونیا والوں کو کتنا ہی ذلیل سجتا رہے۔ اور ونیا والوں کو کتنا ہی ذلیل سجتا رہے۔ کوئی عزت عطافر ماتے ہیں اور تکبر والے کو رہے۔ کین انجام کار اللہ تعالی تواضع والے کوئی عزت عطافر ماتے ہیں اور تکبر والے کو زیمل کرتے ہیں۔

متكبري مثال

عربی زبان میں کس نے بڑی حکیمانہ بات کس ہے وہ کہ متکبری مثال اس مخف جیسی ہے جو پہاڑی چوٹی پر کھڑا ہواب وہ پہاڑ کے اوپر سے یعجے چلنے پھرنے والوں کو چھوٹا سمجھتاہے ، اس کئے کہ اوپر سے اس کو وہ لوگ چھوٹے نظر آرہے ہیں اور جو لوگ یتجے ے اس کو پہاڑ پر دیکھنے والے ہیں وہ اس کو چھوٹا بھتے ہیں بالکل ای طرح ساری و نیاستگیر کو حقیر بھتی ہے، اور وہ و تیا والوں کو حقیر بھتا ہے۔ تیکن جس فحض نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو فٹاکر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطافرہاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نفش ہے یہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ آھیں۔۔۔

# حضرت ذاكثر عبدالحق صاحب اور تواضع

ہمارے حضرت واکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ قربایا کرتے کہ میں اپنے گھر میں مجھی مجھی ننگے پیر بھی چلا ہوں، اس لئے کہ کسی رواعت میں پڑھ لیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر ننگے پاؤں بھی چلے تھے، میں بھی اس لئے چل رہا جول ناکہ حضور کی اس سنت پر بھی عمل ہوجائے ۔۔۔ اور فرمایا کرتے کہ میں ننگے پاؤں چلتے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ دکھے، تیری اصل حقیقت تو یہ ہے کہ نہ پاؤں میں جو آنہ سمر پر ٹوئی اور نہ جسم پر لباس اور تو انجام کار سٹی میں مل جانے والا

## حضرت مفتى محد شفيع صاحب اور تواضع

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سایا کہ ایک مرتبہ رابسین روڈ کے مطب میں میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت حضرت مفتی مجر شفیع صاحب قدی اللہ سرہ مطب کے سامنے ہے اس حالت میں گزرے کہ ان کے وائیں طرف کوئی آ دی تھا، اور نہ بائیں طرف، بس اسکیے جارہ ہے تھا در ہاتھ میں کوئی برت اٹھا یا ہوا تھا، حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھ لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان خود ہی جو جارہ جیں، آپ ان کو جانے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ کہا تم یہ باور کر سکتے ہوگہ یہ پاکستان کا ''دمفتی اعظم'' ہے؟ جوہا تھے میں بیٹیل لئے جارہا ہے۔ اور ان کے لباس و پوشاک ہے، انداز واوا ہے، چال ڈھال سے کوئی ہے بھی نہیں لگا سکنا کہ یہ اسے بڑے برے علامہ ہیں۔

# حضرت مفتى عزيز الرحمن صاحب اور تواضع

هرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب رجیهة الله علیه جومیرے والد ماجد کے استاذ اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، ان کاواقعہ میں نے اپنے والد ماجد رحمہ اللہ علیہ ہے سناکہ آپ کے گھرے آس ماس کچھ بیواؤں کے مکانات تھے، آپ کاروز کامعمول تھا كه جب آب اپ گرے دارالعلوم ويوند بد جانے كے لئے نكلتے و يملے ان بيواؤس كے مكانات ير جاتے، اور ان سے يوچھے كه لي لي، بازار ہے كچھ سودا سلف مثكانا ہے تو بتاوو، میں لادوں گااب وہ بیودان ہے کہتی کہ ہاں بھائی، بازار سے اتنا دھنیہ، اتنی بیاز، استے آلو و نیرہ لادو۔ اس طرح دوسری کے پاس، پھرتیسری کے پاس جاکر معلوم کرتے، اور پھر بازار جاكر سودالاكران كوپنجادية، بعض اوقات مديمو آكم جب سودالاكر دية توكوئي بي لی استی، مولوی صاحب! آب غلط سودا لے آئے، میں فے توفلال چر کمی متی، آب فلال چيز لے آئے س فاتن منائی تھی، آب اتن لے آئے، آپ فرماتے! لى لى، کوئی بات شمیں، میں دوبارہ بازار ہے لا دیتا ہوں ۔ چنا نچیہ دوبارہ بازار جاکر سودالا کر اُن کو دیتے۔ اس کے بعد فرآدیٰ تکھنے کے لئے وارا تعلوم دیو بند تشریف لے جاتے، میرے والد صاحب فرما یا کرتے تھے کہ بیر شخص جو بیواؤں کا سودا سلف کینے کے لئے بازار میں تجرر ہا ب- يد "مفتى اعظم بند" ب- كوئي فخص دكي كريد نيس بناسكاك يه علم وفضل كا پہاڑ ہے۔ لیکن اس تواضع کا بتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کے فآوی پر مشتمل بارہ جلدیں چھپ چکی ہیں اور اہمی تک اس یر کام جاری ہے۔ اور ساری دنیاان سے فیض افعار ہی ہے وی بات ہے کہ ۔۔

پھوٹ نکلی تیرے پیراہن سے بو تیری وہ خوشبواللہ تعالیٰ نے عطافرادی \_\_\_ آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہواکہ آپ کے ہاتھ میں ایک فتویٰ تھا، اور فتویٰ کھتے لکھتے آپ کی روح قبض ہو گئی \_\_

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوي اور تواضع

حضرت مواناتا تاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه جو وار العلوم وبع بند کے بائی میں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہروقت ایک تمبند پنے رہنے تھے اور معمولی ساکریة ہو آتھا۔ کوئی فخص دکھ کرید پہچان ہی تنہیں سکتا تھا کہ بدا تنابرا علامہ ہے، جب مناظرہ کرنے پر آجامیں توبود البرون کے دانت کھنے کر دیں۔ لیکن سادگی اور نواضع کابد حال تھا کہ تمبند بینے ہوئے مجد میں جھا ڈو دے رہے ہیں۔

ما کہ مبلہ پہنے ہوئے جو کی جا ہو کہ اور اسے میں ۔

چونکہ آپ نے انجہ یوں کے خلاف جہاد کیا، تو انگریزوں کی طرف ہے آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیاہ چانی آ دی ان کو گرفتار کرنے کے لئے آیا۔

کی نے تادیا کہ وہ چھتی کہ مجد چل رہتے ہیں۔ جب وہ فخص مبحد جس بہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک آ دی بنیان اور لئگی پنے ہوئے مبحد جس جھا ڈو دے رہا ہے اب چونکہ وارنٹ کے اندر بد لکھا کہ انہ مولانا محجہ قاسم نافوتوی کو گرفتار کیا جائے۔ " آس لئے جو مخص گرفتار کیا جائے۔ " آس لئے جو مخص گرفتار کرنے آ یا تھاوہ یہ سمجھا کہ یہ توجہ قبے کے اندر ملبوس بڑے علامہ ہوں گے جنبوں نے انتی بری تحریک کی تیاوت کی ہے، اس کے عاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ، بلکہ جہنوں نے انتی موادنا قاسم صاحب ہیں ، بلکہ وہ سمجھا کہ یہ فخص مبحد کا خادم ہے۔ چنا نچہ اس فخص نے انہیں ہے ہو چھا کہ مولانا محمل موادنا تھے مولانا تھے مساحب کمان ہیں ؟ حضرت مولانا کو معلوم ہو چکا تھا کہ میرے خلاف وارنٹ نگلا ہوا ہو ہو تھوٹ بھی نہیں بولانا ہے ، اس لئے آپ جس نے وہوں سے ایک قدم میں موری ہے ، اور جھوٹ بھی نہیں بولانا ہے ، اس لئے آپ جس عمل میں بھانا تھے ، چنا نچہ وہ فخص میں سمجھا کہ تھوٹ کی دیر پہلے تو مبحد میں تھے۔ لیکن اب موجود مہن ہیں بھانے کہ وہ فوٹ میں تھے۔ لیکن اب موجود منس میں بھانا تھے وہوں سے انس کر آب ہوا والی چلا گیا۔

دوحرف علم

اور حضریت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله علیه فرما یا کرتے تھے کہ اگر دو حرف علم کی شمټ محمد قاسم کے ہم پرند ہوتی تو دنیا کو پیء بھی نہ چلاکہ قاسم کمل پیدا ہوا تھا اور کمل مرکباس طرح فائیت کے ساتھ زندگی گزاری۔

حضرت شيخ الهند" اور لواضع

ميرے والد ماجد حفرت مولانا مفتى محر شفيح صاحب رحمة الله عليه في حفرت

برحسه التدعلية سے ميرواقعه سنا كه شيخ المزيد حضرت مولانامحبود الحس القد غلیہ جنموں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لئے ایسی تحریک چلائی جس نے ورے ہندوستان ، افغانستان اور ترکی سب کو ہلا کر ر کھ ویا تھا آب كى شرت بور ، مندوستان ميس تقى - چنانچد اجمير ميس ايك عالم تقد مولا تامعين الدين اجميري رحسة الله عليه ان كوخيال آياكه ويوبند جاكر حعزت شيخ الهند ہے ملاقات اور ان کی زیارت کرنی جائے، جنانچہ ریل گاڑی کے ذرایعہ دیو بند پینیے اور وہاں ایک مَا تَلِيُّ والله سي كن كه يجت مولانا شُخ المند سي ملاقات كے لئے جاتا ہے \_\_\_ اب ماري د نیایس تودہ شخ المند کے نام ہے مشہور تھے، گر دیوبند پیں "بوے مولوی صاحب" کے نام سے مشور تھے \_ آ گئے والے نے بوجھا کہ کیابوے مولوی صاحب کے یاس جانا ط بتے ہو؟ انسول نے کما: ہاں ، برے مولوی صاحب کے پاس جاتا جا بتا ہوں۔ چنا نچہ تَأْتَعُ والے نے حضرت فَنْ المند كے محرك وروازے يراآر ديا۔ كرى كازماند تھا۔ جب انسول نے دروازے پر دستک دی توالیک آ دی بنیان اور بھی بینے ہوئے نگا، انسول نے اس سے کما کہ میں حضرت وانامحمودالحس صاحب سے ملتے کے لئے اجمیر ہے آیا جوں۔ میرانام معین الدین ہے۔ انہوں نے کما کہ حضرت تشریف لائس۔ اندر بیٹیس، چنانچہ جب بیٹھ گئے تو پھرانہوں نے کہا کہ آپ حضرت مولانا کو اطلاع کر دیں کہ معین الدین اجمیری آپ ہے لینے آیا ہے۔ انہوں نے کما کہ حضرت آپ گری میں آئم ہیں تشریف رکھیں اور پھر پکھا جھلنا شروع کر دیا \_\_\_جب کچھے دیر گزر گئی تو مولانا اجمیری ماحب نے پھر کما کہ میں نے تم ہے کہا کہ جاکر مولانا کواطلاع کر دو کہ اجمیرے کوئی للے کے لئے آیا ہے، انہوں نے کہاا جما، ابھی اطلاع کر آبوں، پھرا تدر تشریف لے گئے اور کھانا لے آئے۔ مولانانے پر کما کہ جمائی میں سال کھانا کھانے نسیس آیا، میں تو مولانا محمود الحمن صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے ان سے ملاؤ، انہوں نے فرمایا۔ حضرت، آپ کھانا تناول فرہائیں۔ ابھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کھانا کھایا۔ یانی ملایا ۔ *یمال تک کے مولانا معین الدین صاحب ناراض ہونے گئے کہ میں تم ہے بار* بار ک*ہ* رہا ہوں مگرتم جاکران کواطلاع نہیں کرتے، پھر فرما یا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یماں شخ المند تو کوئی شیں رہتا۔ البتہ بندہ محود اس عابز کابی نام ہے ۔۔ تب جاکر مولانامعین

الدین صاحب کوپتا چلا کہ شخ المند کہلانے والے محمود الحن صاحب میہ جیں۔۔ جن ہے جیں اب تک ناراض ہو کر گفتگو کر آرہا۔۔ یہ تھا ہمارے بزرگون کا البیلارنگ، اللہ تعالیٰ اس کا بچھ رنگ ہمیں ہمی عطافرا دے۔۔ آجن۔

#### حضرت مولانا مظفر حسين صاحب اور تواضع

حفزت مولانا مظفر حسين صاحب كاندهلوي رحسة الثدعليه ، أيك مرتبه كسي جكه ے واپس کاند عدہ تشریف لارہ تھے، جب رمل گاڑی ہے کاند <u>ھلے</u> کے اشیش مر اترے تووہاں دیکھنا کہ ایک بو ڑھا آ دی سربر سامان کابو جھ اٹھائے جارہا ہے، اور بوجھ کی وجہ اس سے چلائیں جارہا ہے، آپ کو خیال آیا کہ یہ فخص پیچارہ تکلیف میں ہے، چنانچہ آپ نے اس بوڑھے ہے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا تعوز اسابو جمدا تھا لوں اس بوڑھے نے کما آپ کابت شکریہ اگر آپ تھوڑا سااٹھالیں۔ چنانچہ مولانا صاحب اس کاسامان مربراٹھاکر شرکی طرف روانہ ہو گئے، اب چلتے جلتے رائے میں ہاتیں شروع : و گئیں، حضرت مولانانے بوچھاکہ کمال جارہ ہیں؟ اس نے کماکہ میں کاند صلے جارباہوں مولانا نے بوجھا کہ کیوں جارہ جس؟اس نے کہا کہ سنا ہے کہ وہاں ایک بوے موادی صاحب رہے ہیں ان سے طنے جا رہا ہوں۔ موانا نے بوجھا کہ وہ بزے مواوی صاحب کون میں ؟اس نے کہامول نامظفر حسین صاحب کا ندھلوی ، میں نے ساہے کہ وہ مت بوے موانا بیں، بوے عالم بن؟ موانا في فرما يا كه بال وه عرفي تو يوه ليت بي یمال تک که کاند هدد قریب آهمیا کاند هده می سب لوگ مولانا کو جانتے تھے، جب لوگول نے دیکھاکہ مولانا مظفر حسین صاحب سامان اٹھائے جارہے ہیں تو لوگ ان ے سامان لینے کے لئے اور ان کی تعظیم و تحریم کے لئے ان کی طرف دوڑے \_\_\_اب ان بدے میاں کی جان نگنے تھی اور بریشان ہو گئے کہ جس نے اتنا برا ابد جھ حضرت مولانا پر لاد دیا \_\_\_ چتانچہ مولانا فے ان سے کما کہ بھائی اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات شیں، یں نے دیکھا کہ تم تکلیف میں ہو۔ اللہ تعالی نے مجھے اس خدمت کی تونی دیدی۔ اللہ تعالی کا شکر ہے

#### حضرت شيخ الهند كاليك اور واقعه

حضرت شخ المند مولانا محودالحن صاحب رحمة الله عليه كے يهال رمضان المهارك ميں يہ معول تھا كہ آپ كے يهال عشاء كے بعد تراق خرع ہوتى تو فجر كل مارى دات تراق ہوتى تقى، ہر تبرے يا چو تے دوز قرآن شريف ختم ہوتا تھا، ايك حافظ صاحب تراق برخا يا كرتے تے ، اور حضرت والا يہ تھے كرے ہوكر سنتے تے ۔ خود حافظ ساحب وہيں حضرت والا كے قريب نميں تنے ۔ تراق ہے ، وارخ عوت كے بعد حافظ صاحب وہيں حضرت والا كے قريب تعوى وي كے مورى الله تولي وي مير كے الله موالى وي مورى آئى كھلى تو يوں نے بيں كہ ايك دن جب ميرى آئى كھلى تو يوں نے ديكھا كہ كوئى شاگر دياكوئى طالب علم ہوگا، چنا نح يوس نے ديكھا كہ كوئى آل وي مير كوئى ويا ديا ہو ہوں دار ہا ہے ۔ ميں مجھا كہ كوئى شاگر دياكوئى ميں نے جو مرائر ديكھا تو حضرت ہے ۔ ميں ايك دير گزر نے كے بعد ميں ايك دير گزر ديا ۔ حضرت نے ميں ايك دير سے تھا ہوگا كہ خضب كيا ترا ہم اكم دعشرت ، يہ آپ نے كيا غضب كر ديا۔ حضرت نے فوائل كو خضب كيا ترا ہ ميں ايك ديا ہے تھا ہوگا كہ خضب كيا ترا ہے تم سارى دات تراق ميں كوزے دیا ہو ميں نے سوچا كہ فرانے کے لئے آگيا۔

## مولانا محمر ليعقوب صاحب نانونوی ٌاور تواضع

حضرت مولانا محر بیتقوب صاحب نانوتوی مجدو دارالعظوم دیوبند کے صدر بدرس تھانوی رحمہ الشعلیہ فیصلہ بوٹ اور کی حمد الشعلیہ نے ایک علامی معلی الشعلیہ کے آیک وعظ میں بیان فرمایا کہ ان کا طریقہ سے تھاکہ جب کوئی ان کے سامنے ان کی تعریف کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرتا ہے توجواب میں ہم کتے ہیں کہ سے تو آپ کا حسن نفن ہے ، ورنہ ہم تو اس قائل نہیں ہیں وغیرہ ۔۔۔ والا تکہ دل میں بست خوش ہوتے ہیں کہ سے فخص ہماری اور تعریف کرے اور ساتھ ساتھ دل میں بست خوش ہوتے ہیں کہ یہ فخص ہماری اور تعریف کرے اور ساتھ ساتھ دل میں ہمی اپنے آپ کو ہوا بھے ہیں۔ لیکن ساتھ اس کرتے ہیں ۔۔ یہ حقیقت آپ کو ہوا بھے ہیں۔ ایکن ساتھ اس کرتے ہیں ۔۔ یہ حقیقت علی بیاوٹی تواضع ہوتی ہے ، حقیق تواضع حمیں ہوتی ۔ لیکن حضرت مولانا ایعقوب صاحب غاموش رہوتی ہے ، حقیق نواضع حمیں ہوتی ۔ لیکن حضرت مولانا ایعقوب صاحب غاموش رہوتی ہے ، حقیق نواضع حمیں ہوتی ۔ لیکن حضرت مولانا ایعقوب صاحب غاموش رہوتی ہے ۔ اب دیکھنے والا ہیں مجھتا کہ حضرت مولانا فی تعریف ہر خوش ہوتی ہے۔

77

ا پی تعریف کرانا چاہیے ہیں اس کئے تعریف کرنے سے نہ تورو کتے ہیں نہ ٹو کتے ہیں اور نہ ہی اور نہ ہی اس کی تعریف کرنے سے اند علیہ فرماتے ہیں کہ اب و کیلینے والدیہ محتاہ کہ ان کے اندر تواضع نہیں ہے۔ حالا تک ان باتوں کانام تواضع نہیں ہے۔ حالا تک ان باتوں کانام تواضع نہیں بلکہ تواضع تول کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدی بھی کسی کام کو ایپٹر سے فروز نہیں سجھتا۔

#### تؤاضع كاأيك اور واقعه

چنانچہ انسیں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے آپ کو کھانے کی وعوت دی۔ آپ نے قبول فرمالی، اس شخص کا گاؤں فاصلے پر تھا۔ لیکن اس نے سواری کا کوئی انظام نمیں کیا جب کھانے کاوقت آیاتو آپ بیدل بی روانہ مو گئے۔ ول میں بدخیال می نیس آیاکه ان صاحب نے سواری کا کوئی انتظام نسیں کیا۔ سواری کا انتظام کرنا چاہے تھا۔ بسرحال، اس کے گھر پنچے، کھانا کھایا، پچھ آم بھی کھائے، اس کے بعد جب واپس چلنے لکے تواس وقت بھی اس نے سواری کاکوئی انتظام نہیں کیا۔ بلک النام غضب کیاکہ بہت مارے آمول کی مخری بناکر حفرت کے حوالے کر دی کہ حفرت بیا کھی آم کرے لئے لیتے جائیں۔ اس اللہ کے بندے نے بیدنہ موجاکداتن دور جانا ہے۔ اور سواری کاکوئی انتظام بھی نسیں ہے، کیے اتی بزی عمری لے کر جائیں گے۔ محراس نے وہ مخری مولانا کو دیدی اور مولانا نے تبول فرمالی ، اور اٹھاکر چل دیئے اب ساری عمر مولانا نے مجمی انتا ہو جمد افعایا نہیں، شنزادول جیسی زندگی گزاری، اب اس عمری کو مجمی ایک ہاتھ میں اٹھاتے، مجمی دومرے ہاتھ میں اٹھاتے، چلے جارہ ہیں، یمال تک کہ جب ولا بند قريب آنے لگاتواب دونوں ہاتھ تھک کرچور موسکتے، نداس ہاتھ ميں چين، نداس الخديش چين، آخر كاراس مخرى كوافها كراپ مرپر ركه لياجب مرپر د كھاتو ہاتھوں كو كم آرام الوقراف الى بم بمي جيب آدي بي بيط خيال نيس آياكماس مفرى كو مرر ر که دیں، ورشه آتی تکلیف انحانی نه برتی، اب مولاناس حالت میں وج بند می واخل مورے ہیں کہ مرر امول کی المری علمی عاب رائے میں جو لوگ ملے وہ آپ کو سلام کر رے ہیں آپ سے مصافی کر رہے ہیں۔ اور آپ نے ایک اِتھ سے مخری سنسال مولی ے اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اس حالت میں آپ اپنے گھر پہنچے گئے اور آپ کو ذرہ برابر بھی یہ خیال نئیس آیا کہ یہ کام میرے مرتبے کے خلاف ہے اور میرے مرتبے سے فروتر ہے ۔ ہمرحال، انسان کسی بھی کام کواپنے مرتبے سے فروتر نہ سیجھے۔ یہ ہے لواضع کی علامت ۔۔۔

#### ایک عجیب و غریب واقعه

حفرت سید احمد کبیر رفاعی رحمة الله علیه کانام آپ کاسنا ہوگا، بڑے اونیج
درج کے اولیاء الله بیسے گزرے ہیں۔ جن کے ساتھ ابیاداقعہ پیش آیا کہ دنیا میں
کی اور کے ساتھ ابیاداقعہ بیش نہیں آیا۔۔۔وہ سے کہ ساری عمران کو حضور اقدس صلی
الله علیہ وسلم کے روف اقدس پر حاضری کی تمنااور آرڈور ہی تھی۔ بست آرڈوؤل اور
تمناؤل کے بعد الله تعالی نے ججی سعاوت عطافرائی، جج کے لئے تشریف لے گئے، جج
مے فراخت کے بعد مرینہ منور تشریف لے گئے۔ جب حضور اقدس صلی الله علیہ ولم کے
روف اقدس پر حاضری ہوئی تواس وقت ہے ساختہ عربی کے سے دو شعار پڑھے:

ف حالة البعد مروج كنت امسلها تقبل الامرض عف وهى نائبت وهذا دولة الاشباح قد حضرت فامدد بمنيك كى نعظ بهاشفت

پارسول الله ، جب میں آپ ہے دور تھاتو دوری کی حالت میں روضہ اقد س پراخی روح کو بھیا کرتا تھا، وہ آکر میری نائب اور قائم مقام بن کر ذمین کا بوسہ لیتا کرتی تھی۔ آج جب الله تعالیٰ کے فضل و کرم ہے جمحے جسمانی طور پر حاضری نصیب ہوگئے ہے تو آپ اپنا دست میارک بیدھائیں آگہ میرے ہونٹ اس سے سیراب اور فیض یاب ہوشکیس ۔ لیتی میں ان کو بوسہ لول ، بس شعر کا پڑھنا تھا کہ فوراً روضہ اقد سے دست مبارک بر آبد میں ان و حضرت ہوا، اور جفتے لوگ وہاں حاضر تھے۔ سب نے دست مبارک کی ذیار کت کی ، اور حضرت سے احمد کیررفاعی دھنا تہ اللہ علیہ ہے وست مبارک کا بوسہ لیا، اور اس کے بعدوہ واپس سے داحمد کیررفاعی دھنا ہوا ہوں کے اور دھنا ہوا گیا گیا۔ اب حقیقت کیا تھی ؟ اللہ تعالیٰ ہی بمتر جانیا ہے۔ مگر ماریخ ہیں ہے واقعہ لکھا ہوا

#### تنكير كأعلاج

اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد سیدا حمد بیرر فائی رحمۃ اللہ علیہ کے ول میں خیال آیا کہ آج اللہ علیہ کے ول میں خیال آیا کہ آج اللہ تعالی نے جھے اتا ہوا اعزاز عطافرہا یا در اتنا برا اگرام فرمایا کہ ہو آج تک کی کو نصیب نہ ہوا ، کمیں اس کے نتیج میں میرے ول کے اندر عجب اور تکبر اور برائی کا شائبہ پیدا نہ ہوجائے۔ چنا نچہ آپ مجد نبوی کے دروازے پرلیٹ گے اور حاضرین سے فرمایا کہ میں سب کو فتم ویکر کمتا ہوں کہ آپ لوگ میرے اوپر سے پھلانگ کو فرمایا گئے کہ اوپر سے پھلانگ کو پارکلیس آگہ بردائی کا میہ شائبہ بھی ول سے فکل جائے ۔ اس طرح آپ نے تکبر اور عجب کا علاج کیا۔ یہ واقعہ تو در میان میں بطور تعارف کے عرض کر دیا، ورنہ اصل واقعہ یہ بیان کرنا تھا کہ:

# خدمت خلق کی بهترین مثال

ایک مرتبہ سیداحمہ کبیررفاعی رحمة اللہ علیہ بازار تشریف لے جارہے تھے، سرک پر آئیک خارثی کی دیکھا، خارش اور بیاری کی وجہ ہے اس سے چاا بھی نہیں جارہا تھا جو اللہ کے خارثی کی خیری، ان کو اللہ کی خلوق سے بھی ہے بناہ شفقت اور محبت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالی علامت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالی ہے خصوصی تعلق ہے، ای کو مولانا روی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں سے ذریعے و سجاوہ و ولی عیست خریفت کجر خدمت علق نہیت

یعنی شیعی مصلی اور گدری کا نام طریقت نمیں، بلکہ خدمت خلق کا نام طریقت ہے ۔۔۔ میرے شخ حضرت ذاکر عبد الحکی صاحب قدس الله عرب قربا کا کی حسب کوئی بندہ اللہ تعالی ہے جب کوئی ہے اللہ تعالی ہے جب کوئی ہے اللہ تعالی ہے جب کوئی ہے توانلہ تعالی اس کے دل میں خلوق کی مجت اول کو انسانوں، بلکہ جانوروں تک ہے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر بلکہ جانوروں تک ہے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سے۔۔۔

بسرحال، جب سیداحمه بمیرر فاعی رحمه الشه علیه نے اس کتے کواس حالت میں

ویکھاتو آپ کواس پر ترس اور رحم آیا، اور اس کتے کواٹھا کر گھر لائے، پھر ڈاکٹر کو بلا کر اس کاعلاج کرایا، اس کی دوائی، اور روزانداس کی مرجم یش کرتے رہے، کئی قبیوں تک اس کاعلاج کرتے رہے ، یہاں تک کہ جب اللہ تعالی نے اس کو تکدرست کر دیاتو آپ نے اپنے کسی ساتھی ہے کہا کہ اگر کوئی فخص روزانہ اس کو کھلانے پلانے کا ذمہ لے تواس کو لے جائے ، ورنہ پھریں بی اس کور کھتا ہوں ، اور اس کو کھلاؤں گا، اس طرح آپ نے اس کے کی پرورش کی۔

آبک کتے ہے مکالمہ

اس واقعہ کے بعد ایک روز سیدا حمد کمپیرر فائل رحمۃ اللہ علیہ کمیں تشریف نے جا رہے تتھے، بارش کاموسم تھا، کھیتوں کے درمیان جو یگڈنڈی ہوتی ہے، اس پر سے گزر رہے تھے، وونوں طرف یانی کھڑا تھا کیچڑتھی۔ چلتے جلتے سامنے سے اس بگڈنڈی پر ایک کنا آگیا، اب به بحی رک گئے اور کما بھی ان کو دیکھ کر رک گیا، وہ مگذنڈی اتن چھوٹی تھی که ایک وقت می ایک بی آدی گزر سکاتها، وو آدمی نمیس گزر سکتے ہتے، اب یا تو کتا نعے کیوٹس اتر جائے، اور یہ اور ہے گزر جائیں، یا پھریہ کچوٹس اتر جائیں، اور کمااور ے مرد جائے، دل میں سنگش بیدا ہوئی کہ کیا کیا جائے ؟ کون نیجے اترے، میں اتروں، یا الااترے؟

اس وقت سداحد كبير رفاى رحمة الله عليه كاس كة ك ساخه مكالمه موا الله تعالیٰ ہی بمتر جاتا ہے کہ بیہ مکالمہ کس طرح ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت کےاس کتے کو کچھ دیر کے لئے زبان دیدی ہو۔ اور واقعی مکالمہ ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں بیہ مکالمہ کیا ہو ۔۔۔ بسرحال، اس مکالمہ میں حغرت سیداحد کبیرر۔۔ داننہ نے کتے ہے کما کہ تم نیجے از جا، ماکہ میں اوپر سے گزر ماؤر

کتے نے جواب میں کہا: میں نیچے کیوں اتروں ، تم بڑے درولیں اور اللہ کے ولی ب برتر و موں اور اللہ کے ولیوں کا توب حال ہوتا ہے کہ وہ ایٹار کا چیکر ہوتے ہیں، دوسروں کے لئے فرمان دیت ہیں. تم کیے اللہ کے ولی ہو کہ مجھے اترنے کا حکم دے رہے

ہو، خود کیوں قسیں اتر جاتے؟

حضرت شخ نے جواب میں فرمایا کہ بات دراصل سے کہ میرے اور تیرے اندر فرق ہے، وہ سے کہ میں مکلف ہوں، تو غیر مکلف ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، کجھے نماز نمیں پڑھنی ہے، اگر نیچے اترنے کی وجہ ہے تیراجم گندہ اور تا پاک ہو گیا تو کجھے عشل اور طمارت کی ضرورت نمیں ہوگی۔۔۔ اگر میں اتر کیا تو میرے کپڑے نا پاک ہو جائیں گے اور میری نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لئے میں تجھ سے کمہ رہا ہوں کہ تو نیچے اتر جا

#### ورنه ول گنده ہو جائے گا

کتے نے جواب میں کما : واہ ۔ آپ نے بھی عجیب بات کی کہ کپڑے گذک ہو جائیں گے۔ ارب ، اگر آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے توان کا علاج یہ ہے کہ ان کو آثار کر د عولینا، وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے، لیکن آگر میں پنچے اتر گیاتو تمہارا دل گندا ہو جائے گا اور تمہارے دل میں میں یہ خیال آ جائے گا کہ میں اس کتے ہے افضل ہوں، میں انسان ہوں، اور رہ کتا ہے، اور اس خیال کی وجہ ہے تمہارا دل ایسا گندا ہو جائے گا کہ اس کی پاکی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ دل کی گندگی کے پیچاہئے گیڑوں کی گندگی کو گوارا کر لواور نیچے اتر جاؤ ۔۔۔

بس، کتے کا یہ جواب س کر حضرت شخ نے ہتھیار ڈال دیئے اور کہا کہ تم نے میج کما کہ کپڑوں کو دوبارہ دھو سکتا ہوں، لیکن دل نہیں دھو سکتا۔ یہ کہ کر آپ کیچڑ میں اتر مجے، اور کتے کو راستہ ویدیا۔

جب یہ مکالمہ ہوگیا تو اللہ تعالی کی طرف سے حضرت سیدا تھر کبیر رفاعی رحمہ اللہ علیہ کو الهام ہوا، اور اس ہیں اللہ تعالی نے ان سے قرما یا کہ اس احمہ کبیر! آج ہم نے تم کوایک ایسے علمی دولت سے نوازا، کہ سارے علوم ایک طرف اور یہ علم ایک طرف، اور یہ تم ایک علی اور یہ درحقیقت تم سارے اس عمل کا انعام ہے کہ تم نے چندروز پہلے ایک کے پر ترس کھا کر اس کا علاج اور دیکھ بھال کی تھی ۔۔۔ اس عمل کی بدولت ہم نے تنہیں ایک کے کے ذریعہ ایسا علم عطاکیا جس بر ساری علوم قربان ہیں ۔۔۔ وہ علم ہیں ہے کہ انسان ایٹے آپ کو کتے ہے بھی افضل نہ سمجھے اور کئے کو اپنے مقابلے جس حقیر خیال نہ کرے کو کہتے ہے بھی افضل نہ سمجھے اور کئے کو اپنے مقابلے جس حقیر خیال نہ کرے

#### مضرت بايزيد بسطامي رحمة التدعليه

حضرت بایرید بسطای رحمة الله علیه جو جلیل القدر بردگ گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ انقال کے بعد کمی نے ان کو خواب میں دیکھا توان ہے پوچھا کہ حضرت! الله تعالی نے آپ کے ماتھ کیا معالمہ فرہایا؟ جواب ویا کہ ہمارے ماتھ بڑا مجیب معالمہ ہوا ہے؟ جواب ویا کہ ہمارے ماتھ بڑا مجیب معالمہ ہوا ، حب ہم میاں پہنچ توالله تعالی نے پوچھا کہ کیا جمل کے کر آئے ہو؟ میں نے سوچا کہ کیا ہمل کے کر آئے ہو؟ میں نے سوچا کہ کیا ہوا ہوں ، اور اپناکون ما عمل پیش کروں ، اس لئے کہ کوئی ہمی ایسا نہیں ہے جس کو بیش کروں ، الذاہیں نے جواب ویا ، یا الله اپنی ہوگی ہمیں میں لایا ، حالی ہاتھ ویا یا تھ ویا یا تھا ہوں ، آپ کے کرم کے سوامیرے پاس کچھ بھی نئیں ۔ الله تعالی نے فرمایا :
میں کو بیت بڑے کر م کے سوامیرے پاس کچھ بھی نئیں بہت پہند آیا ، آج اس کا کی بدولت بم تماری مغفرت کر رہے ہیں۔ وہ عمل ہے ہماری براہے ، کانپ رہا ہے ، تم نے ماس پر بڑس کھا کر اس کو اپنے کیاف میں جگہ ویری ، اور اس کی سروی دور کر دی ، اور اس اس پر بڑس کھا کر اس کو اپنے کیاف میں جگہ ویری ، اور اس کی سروی دور کر دی ، اور اس بی سرج بی کہ تمارا ہو عمل اعلام مین شال حال نہیں تھی ، بس تمارا اس عمل اعلام کی بدولت بم نے تماری مغفرے کر دی ۔ "

حضرت بایزید بسطای رحمه الله علیه فرماتے میں که دنیا میں جو بزے علوم و معارف حاصل کے تنے، وہ سب دھرے کے وطرے رہ گئے۔ وہاں تو صرف ایک ہی عمل پیند آیا، وہ تھا ''مخلوق کے حسن ساتھ اخلاق'' ۔

#### خلاصه كلام

بسرحال، حضرت میداحد کیررفائ کواس الهام علم کے ذریعہ یہ بتایا گیا کہ وہ سارے علوم ایک طرف، اور بیری اپنی سارے علوم ایک طرف، اور بیری اپنی خام کہ " میں بے حقیقت چیز موں" اور میری اپنی خات کے اندر کوئی حقیقت تہیں ہے"، کی سارے علوم کی جان ہے جو آج ہم نے تہیں عطاکر دی" اس کانام تواضع ہے سارے پوے یوے اولیاء اللہ اس بات کی قلر میں گئر کا کوئی شائبہ پیدائہ ہو جائے۔

#### «نواضع» اور «احساس کمتری» میں فرق

آجکل "علم نفیات" کا بوا زور ب، اور "علم نفیات" میں سے ایک چز آجكل اوكول مي بهت مشهور ب، وه ب "احساس كمترى" اس كوبهت براسمجها جا آب ك ما حاس بمرى " بت برى چزے، اگر كى من يديدا موجائ واس كاعلاج كياجاً، ب، ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب آپ اوگوں سے سے کتے ہیں کہ "ایخ آپ مناة " واس كة ريع آب لوكول كاندر "احساس كمترى" يداكرنا عاج جن، تو کیا یہ بات درست ہے کہ لوگ اینے اعد احساس کمتری پیدا کریں۔؟

بات دراصل بد ہے کہ "تواضع" اور "احساس کمتری" میں فرق ہے۔ کہلی بات بدہے کہ جن لوگوں نے سے "علم نفسیات" ایجاد کی، انہیں دین کاعلم، یاا للہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی علم تھاہی شیں، انہوں نے ایک "احساس کمتری" کا لفظ اعتیاد کر لیا، حالانکه اس میں بہت ہی اتھی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کو "احساس كمترى "كمد دياجاتا ہے۔ ليكن حقيقت مِن "وَاضع" اور "احساس كمترى" مِن فرق

## احساس كمترى مين تخليق ير شكوه

رونوں میں فرق ریہ ہے کہ "احساس کمتری" میں اللہ تعالی کی تخلیق پر شکوہ اور شکایت ہوتی ہے۔ لینی احساس کمتری میں انسان کو یہ خیال ہو آئے کہ مجھے محروم اور پیچھے ر کھا گیا ہے۔ میں ستحق تو زیادہ کا تھا۔ لیکن مجھے کم ملا، یا شلا یہ احساس کہ مجھے بد صورت بدا کیا گیا، مجمعے بار بدا کیا گیا، جمد دولت کم دی گئ، میرار تبد کم ر کھا گیا۔ اس م کے شکوے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھراس شکوے کالازی جیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میں جھجلاہت پر اہو جاتی ہے، اور پھر اس احساس کمتری کے نتیج میں انسان دو مروں سے حسد کرنے لگتا ہے ، اور اس کے اندر مایوی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسب مجھے ہے کچھ نہیں ہو سکتا، ہسرحال، احساس ممتری کی بنیاد اللہ تعالی کی نقدیر کے شکوے پر ہوتی ہے۔ جہاں تک تواضع کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالی کی تقدیر پر شکوے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر کے نتیج میں حاصل ہوتی ہے۔ تواضع کرنے والا یہ سوچنا ہے کہ میں تواس قابل نہیں تھا کہ جمعے یہ فعت لمتی۔ محر اللہ تعالیٰ نے اپ فضل و کرم سے جمعے یہ فعت عطافرائی، یہ ان کا کرم اور ان کی مطلب، میں تواس کا سحق نہیں تھا۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ "احساس کمتری" اور "قواضع" میں کتنا بڑا ہے۔
اس لئے تواضع محبوب اور پہندید عمل ہے، حضوراقدس صلی افتد طیہ وسلم کاارشاد ہے کہ
جو فخص تواضع اختیار کرتا ہے، افتد تعالی اس کو رفعت اور بلندی عطافراتے ہیں ۔
"محبر" خاصیت یہ ہے کہ "محبکر" بالاخروہ ذیل ہوتا ہے، اور قواضع کی خاصیت یہ ہے
کہ "متواضع" فخص کو بالاخر عزت حاصل ہوتی ہے۔ بشر طیکہ صرف رفعت اور بلندی
حاصل کرنے کے لئے جموثی اور ہلائی تواضع نہ ہو، بلکہ وہ حقیقی تواضع ہو۔

## تواضع كأ وكهاوا

بعض او قات ہم لوگ زبان ہے یہ الفاظ استعال کرتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا اور ہم تو تا چرج ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہو ؟ اور ہم تو تا چرج ہیں، اگر چیں و غیرہ، بہااو قات یہ تو اضح حسی ہوتی بلکہ تو اضح کا دھو کا ہوتا ہے ہمارے حضرت کیم الامت قدس اللہ سرہ فرباتے کہ اس بات کا اندازہ لگانا کہ وہ یہ الفاظ واقعی تواضع ہے کہ رہا ہے یا و کھاوے ہے کہ رہا ہے اس کا استحان بہت آسان ہے وہ اس طرح کہ جب کوئی مختص کے جیس تو برا ناچیز ہوں، ناکارہ ہوں ، خطا کار ہوں اور گناہ گار ہوں آپ اس وقت اگر جوانب جس یہ کہ ویس کہ دیس کہ دیس کہ دیس کہ دیس کہ دیس کہ دیس کر ہے گئی آپ ناچیز ہیں، بوے ناکارہ جس، بوے خطا کار چیں، اور برے گناہ گار چیں، پورے طوی کہ اس جواب کے بعد کیا ہو تا ہے؟ اگر اس نے سے دل ہوں ہے بالکا کے تتے تب تو اس جواب کا خیر مقدم کر لگاکیوں اگر اس جواب کی وجہ ہے کہ وہ سے دل جواب کی وجہ ہے کہ وہ سے دل جواب کی وجہ ہے کہ وہ سے دل جواب کی وجہ ہے کہ وہ سے دل

یہ کما جائے کہ نہیں حضرت! آپ تو بوے نیک ہیں، بوے متی ہیں، بوے پر بیز گار ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مصنوی قواضع میں جو الفاظ کے جاتے ہیں وہ سیچ دل سے نہیں کے جاتے، بلکہ دوسروں سے اپنی تعریف کروائے کے لئے کے جاتے ہیں انذا سے تواضع نہ ہوئی،

# ناشکری بھی نہ ہو

یمال سوال به پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کھ اجھے اوصاف ہوتے ہی ہیں،
کی کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو کوئی
مرشہ دیا ہے، کسی کو کوئی منصب دیا ہے، به ساری چیزیں موجود ہیں، توانسان کیے اٹکار
کر دے، اور کے کہ میہ چیز ہمیں حاصل نہیں، اگر اس کا اٹکار کر دے گا تو ناشکری، اور
کفران نعت ہوگا، اس کے جواب ہیں بزرگوں نے فرایا کہ تواضع کو انتانہ بر حال کہ ناشکری
کو حد تک چینج جانے، تواضع بھی ہو، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری ہی نہ

## به تواضع نهيس

حضرت تھائوی رحمة اللہ علیہ نے اپ مواعظ میں ایک واقعہ بیان قربایا کہ میں ایک واقعہ بیان قربایا کہ میں ایک مرتبدالد آباد سے کانپور کے لئے دیل میں سوار ہوا۔ چند شلیمین اس ہی ڈب میں سوار ہے۔ یہ منصف صاحب پرائے اور میں سوار ہے۔ یہ منصف صاحب کو بنانا شروع کیا۔ اگر چہ بے تکلفی کی ابتداء منصف صاحب کی طرف سے ہوئی۔ غرض ان شخصہ یوں نے اگر چہ بے تکلفی کی ابتداء منصف صاحب کی طرف سے ہوئی۔ غرض ان شخصہ یوں نے کھائے کا دس خوان موان میں سے ایک نے منصف صاحب سے کہا کہ آ ہے کہا گہ آ ہے تو ہر کوہ تو ہر کوہ کو گوشوت کھائے ہے۔ دوسرے ساتھی ہوئے کہ کیا واہیات ہے؟ قو ہر کوہ تو ہر کوہ بھی کہا کہ اپنے کھائے کو کھانا کہنا ہے جو کہنا تو اضح ہے۔

# تكبر اور ناشكرى سے بھى بچنا ہے:

ایک طرف ناشکری ہے بھی بچنا ہے دوسری طرف تکبرہ بھی بچنا ہے، اور الزاضع افتیار کرنی ہے، دونوں کام جع کرے، مثلاً نماز پڑھی، روزہ رکھااور اس عمل کو یہ سجھنا کہ میں نے بوا زبر دست عمل کر لیاتو یہ بوا تکبرہ اور اگر اپنے عمل کے بارے میں ایہ کہتا ہیں کہ یہ کما کہ یہ قویکار ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ نماز کے بارے میں یہ کتے ہیں کہ صاحب! ہم نے فکریں مارلیں، تو یہ اس عمل پرانٹہ جارک و تعالی کی ناشکری اور ناقدری

#### ج۔ شکر اور تواضع کیے جمع ہوں؟

سوالی سے کہ دونوں چزوں کو کیے جمع کیا جائے کہ ناشکری بھی نہ ہو، تکبر بھی فد ہو، تکبر بھی فد ہو، تکبر بھی فد ہو؟ شربی اوا ہو اور جائے بھی ہو؟ حقیقت ہیں سے کوئی مشکل کام نہیں۔ دونوں کاموں کو جمع کرنا بالکل آسان ہے، وہ اس طرح کہ انسان سے خیال کرے کہ اپنی ذات میں تو جمع کرنا بالکل آسان ہے میں اللہ تبارک و میں تو اس طرح دونوں چیز سے جمع ہو جاتی ہیں کہ اپنی ذات میں اپنی ذات میں اپنی آپ کو ب حقیقت جماتو تواضع ہوگئی اور اللہ تبارک و تعالی کی عطاکا اقرار کیا تو ہد میں اپنی ذات ہیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہوگئی اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہوگئی اس لئے جو ہمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہجالا آ ہو، ایک اندر بھی تحبر نہیں آپ کی تک شکر کے معنی سے ہیں کہ میں کہ اور خان کا فیا کہ خان در این دات میں کوئی سا در بھی تحبر نہیں آپنی عطا ہے جمعے سے چیز عطافرائی ہے،

د کھنے! نبی کریم سرور وہ مالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کر کے د کھاریا

" الماسيّد ولد آدم ولانخر.

قرما يا :

( رّ زي. كتاب الهناتس، باب نمبر ٣، حديث نمبر ٣٦٣٣ )

۵٢

میں سارے آدم کے بیٹی کا سردار ہوں اب اس سے ظاہر مورہا ہے کہ اپنی بردائی کا ظمار فرمار ہے ہیں، ۔ لیکن ساتھ ساتھ ہے بھی فرماد یا کہ '' ولا فخر'' لینی کہ میں اپنا سردار ہوتا بردائی کی وجہ سے نہیں کہ رہا ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے اپنے فضل و کرم سے بردا بنا دیا، اور سارے آدم کے بیٹوں کا سردار بنایا ہے محض ان کی عطاہے، میری ذات کی بردائی کا اس میں کوئی دخل نہیں ۔۔

#### ایک مثال

#### بندہ کا درجہ غلام سے ممتر

یہ تو آیک غلام کا حال تھا، لیکن " بندہ " ہونے کا درجہ اس سے کیس ذیادہ یہے ہے، اندا جب اللہ تبارک د تعالیٰ کی بندہ کو کوئی منصب عطافرہ دیں تو " بندہ " کو مجمعتا چاہئے کہ منصب تو جھے اللہ تعالیٰ نے عطافرہ دیا، ای وجہ سے یہ کام انجام دے رہا ہوں، لیکن میں ان کا بندہ ہول میری حقیقت اس غلام سے بھی فرد تر ہے، جس کو مالک نے تخت پر بنھا دیا۔ کتنے غلام گزرے ہیں، جنول نے بادشاہت کی ہے، کیکن رہے تمام

#### عبرت ناک قصہ

ایک عبرت ناک قصد یاد آیا، ایک غلام نے اپنے آقا کے ظلاف بغاوت کرکے آقا کو فق کر دیا، اور با قاعدہ بادشاہ بن گیا، اب مدتوں تک بادشاہ بادشاہ نے بھی پیدا ہو گئی کر دیا، اور با قاعدہ بادشاہ کا غلام تھا، ایک مرتبہ اس غلام بادشاہ نے شخ عرف الذین بن حبوالسلام رحمة الله علیہ کو اپنے دربار میں بلا یا، جواولیاء الله بی سے تھے۔۔۔ یا پی صدی کے مجدد تھے ۔۔۔ اس غلام بادشاہ نے ان کو بلا کر کما عزی آپ کو قاضی بنا چاہتا ہوں، شخ نے جواب میں کما کہ بات ہے ہے کہ قاضی بنانے کا کام اس مخص کا بنا چاہتا ہوں، شخ نے جواب میں کما کہ بات ہے ہے کہ قاضی بنانے کا کام اس مخص کا ہے جو خلیفہ برحق ہو، اور آپ خلیفہ برحق شمیں ہے، اس لئے کہ آپ تو غلام ہیں، سے جو خلیفہ برحق ہو، اور آپ خلیفہ برحق شمیں ہے، اس لئے کہ آپ تو غلام ہیں، آپ نے ایک بن می شمیں ہے، اپنی ملکیت میں بہت سادی ذھیش آپ نے ایک کیا تھا میں بادرا بسب تک آپ اپنی اس حیثیت کی اصلاح شمیں کریں گے، میں صلاحیت شمیں کریں گے، میں اس وقت تک آپ کا کوئی منصب تجولی شمیں کروں گا۔۔

اس زمانے میں بسرحال کچونہ تیجہ خیر ہوا کرتی تھی، باد جود کے اپ آقا کو قل کرنے کا جرم کیا تھا، گین کہ برحل کرنے کے کرنے کے انداز ہے بھی دل پر اثر ہوتا ہے، اس بادشاہ نے کہا: بات تو آپ نے صحیح کی، واقعی میں تو خلام ہوں، آپ ججے کوئی ایسارات بتا دیجے جس کے ذریعے میں اس غلای ہے نکل عالی، شخ نے کما کہ اس خالہ میں کو حرات کی اس است بھا دیجے جس کے ذریعے میں اس غلای ہے نکل بازار میں کھڑا کر کے فروخت کیا جائے، اور جو قیت وصول ہو وہ تمارے مرحم آقاک ورخاف میں کھڑا کر دے، پاس خالہ وی خوش تمہیں خریدے، وہ آزاد کر دے، پار حمیس خریدے، وہ آزاد کر دے، پار حمیس آزادی بل جائے گی۔ اب اندازہ لگائے بادشاہ کو بید کما جارہا ہے کہ آم کو اور بیش کو بازار میں کھڑا کر کے بچا جائے گا۔ قیت لگائی جائے گی، خیلام ہوگا، اس کے بعد پھر تمہاری بادشاہ ہوگا، اس کے بعد پھر تمہاری بادشاہ سے درست ہوگی، کیلن چونے کہ خوف خدا اور آخرت کی فکر تھی، تمہاری بادشاہ اس پر راضی ہوگیا۔

چناچہ آدم کا کیا، بولی لگائی گئی، چنانچہ ایک فخص نے ان کو ترید کر پھر معاوضہ لے کر ان کے نظام کیا گیا، بولی لگائی گئی، چنانچہ ایک فخص نے ان کو ترید کر پھر معاوضہ لے کر ان کو آزاد کیا، تب جا کر بادشاہ کی بادشاہت ورست ہوئی، ہماری آدم نے اندر ایسی ایس مثالیں بھی موجود ہیں، جو ونیا جس کسی اور نظر شیس آئیں گی، بسر حال جس طرح آیک غلام تخت کے اوپر بیٹھاہے، لیکن ساتھ ساتھ سے بچھ رہا ہے کہ جس غلام ہوں، ای طرح جب تم می منصب پر فائز ہو جاؤ تو ساتھ ساتھ دل جس ہے محموکہ تم اللہ کے بندے ہو، جب محموکہ تم اللہ کے بندے ہو، اگر یہ حقیقت ذین شین رہے گی تو بھی اس منصب پر پیٹھ کر دو سروں پر ظلم نہیں کر سکو

#### عبادت میں تواضع:

اسی طرح! اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کی توثیق عطافرہا دے ۔۔۔اب نہ توبید کرو کہ اس نماز کو دو سروں کے سامنے بیان کرتے بھرو کہ جس نے نماز پڑھی تھی، اور نماز پڑھ کر جس تو بوا بزرگ ہو گیا، جیسا کہ عربی کا محاورہ مشہور ہے کہ:

صلى العائك مكعتان وانتظر الوجي

بریر رک کتے ہیں کہ میری نماز کیا، میں توانحہ بیٹھک کر ما ہوں \_\_\_

ا پے الفاظ مت کس بیے نماز کی توہین ہے ۔ بلکہ یوں کسو کہ میں توا بی ذات میں کچھ بھی شمیں کر سکتا تھا، اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ انہوں نے جھے نماز پڑھنے کی توثیق عطافر بائی ۔۔

دو کام کر لو

اس لئے اللہ تعالی کی طرف ہے جب مجی کسی عبادت کی توثیق ہوجائے تو دو کام

کرو، ایک شکر اداکرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جھے اس عمل کی توثیق دے دی، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو توثیق دی، لاگ ہیں جن کو توثیق دی، لاگ ہیں جن کو توثیق دی، دو مرے اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے توثیق دی، دو مرے استغفار کرد کہ جو کچھ غلطیاں ادر کو آبیاں اس عمل میں ہوئی ہیں، اللہ تعالی اس کو معاقب کر دے، ان شاء اللہ ان دوعمل کی برکت سے اللہ تعالی اس عبادت کو تجول فرمالیس

## کیفیات ہر گز مقصود نہیں:

ہارے داوں میں ہروقت یہ اشکال رہتا ہے کہ استے ون سے نماذ پڑھ رہے
ہیں، تشیع بھی پڑھ رہے ہیں، فکر بھی کر رہے ہیں، معولات بھی ہیں، نظیں بھی پڑھی
ہیں، تمجد اور انٹراق بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دل کی حالت میں تبدیلی کیوں نظر شیں آ
میں، اور جو پکھ شمل کی جین دورہی ہے، یہ اللہ جارک و تعالیٰ می کی طر سے انعام ہے، اور
میں اور جو پکھ شمل کی جین دورہی ہے، یہ اللہ جارک و تعالیٰ می کی طر سے انعام ہے، اور
یہ جو فکر ہوتی ہے کہ یہ اشمال ہے تیں قبول ہوتے ہیں کہ شیس، یہ خوف ول میں ہوتا
ہا جا ہے، اور یہ سوچ کہ اپنی ذات میں تو یہ عمل اس قابل میں تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محمت ہے۔
ہارگاہ ہیں چین کیا جائے لیکن جب اس خاس عمل کی توثیق دے وی تواس کی رحمت سے
ہی امید ہے کہ یہ عمل قبول ہوگا ۔

## عبادت کے قبول ہونے کی ایک علامت

حاجی ایداد الله قدس الله مره — الله تعالی ان کے درجات بلند فرائے، آمین — ان ہے کسی نے موال کیا کہ حضرت! اشخد دن ہے نماز پڑھ دہا ہوں، معلوم شیں الله تعالی کے یماں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، حضرت نے جواب میں فرمایا برائے ہیں! اگر یہ نماز قبول نہ ہوتی تو دو مری بار پڑھنے کی توثیق نہ ہوتی، جب تم نے ایک عمل کر لیا اس کے بعد الله جارک و تعالی نے وہی عمل دوبار: کرنے کی توثیق دے دی توبیاس بات کی علامت ہے کہ پہلا عمل قبول ہاں شاء الله — اس وجہ سے نہیں کہ اس عمل کی کوئی خصوصیت تھی، بلک اس وجہ سے کہ پہلا عمل تول ہے ان شاء الله صوصیت تھی، بلک اس وجہ سے کہ اس نے تمیس توثیق دی، اس لئے اپنی نماز اور

عبادتول كوتممي حقيرنه سمجمو\_

#### أيك بزرك كاواقعه

مولاناردی رحمہ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک
بزرگ بہت دنوں تک نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہاور نسبیعات واذکار
کرتے رہے، ایک ون ول میں یہ خیال آیا کہ میں است عرصے ہے یہ سب پچھ کر رہا
ہوں، لکین اللہ میاں کی طرف ہے کئی جواب وغیرہ تو آیا نہیں ہے معلوم نہیں، اللہ
تعالیٰ کو یہ اعمال پند میں یا نہیں ؟اس کی بارگاہ میں مقبول میں یا نہیں؟ آخر کار اپنے شخ
کے پاس جا کر عرض کیا کہ حضرے! است ول ہے عمل کر رہا ہوں، لکین اللہ تعالیٰ کی
طرف ہے کوئی جواب نہیں آتا، یہ من کرشخ نے فرایا، ارے مید توقف! یہ جو حمیں اللہ
کار قبول نہ ہوری ہے، یہ بی ان کی طرف ہے جواب ہے، اس لئے کہ اگر تممارا
عمل قبول نہ ہوا، و تحمیں اللہ اللہ کرنے کی توقیق نہ ہوتی، کی اور جواب کے انظار میں
میں ہے۔

۔ کہ گنت آں اللہ تو لیک ماست زیں ٹیاز وورد و موذک ماست ن یہ جو تواللہ اللہ کر رہا ہے یہ اللہ اللہ کرنا ہی جاری طرف ۔۔

یعیٰ یہ جو تو اللہ اللہ کر رہا ہے یہ اللہ اللہ کرنا بی ہماری طرف سے لبلیک کمتا ہے یہ تیرے اللہ اللہ کاجواب ہے کہ ایک مرتبہ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ کرنے کی توثیق دریری مرتبہ کرنے کی توثیق دریری۔

## أيك بهترين مثال

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن محی آدی کے پاس جاکر اس کی تعریف کرو، اور اس کے بارے بیں اجھے اچھے کلمات کہو، اور تم انگلے دن بھر جا کے اس کی تعریق کلمات کہو، ایر اس کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہو، تیمرے دن بھر جاکر اس کے تعریق کلمات کہو، اب اگر تمہادا یہ عمل اس فحض کو پہند ہوگا توہ تمہاری بات نے گا، منع نہیں کرے گا، لیکن اگر تمہادا یہ عمل اس کو پہند نہیں ہوگات ایک مرتبہ کرد گے، دد مرتبہ کرو مے لیکن تیسری مرتبہ دہ تنہیں باہر نکال دے گا، اور تنہیں تعریف کرنے نہیں دے گا۔

ای طرح جب تم نے اللہ جارک و تعالی کاؤکر کیا، اور پھر اللہ تعالی نے اس کو جاری رکھا، اور پھر اللہ تعالی نے اس کو جاری رکھا، اور حمیس دوبارہ تونق دی، تیسری بار تونق دی توبہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہدا سے عمل اللہ تعالیٰ کو پہند ہے، یمی ثونا پھوٹا عمل ان کے یمال پہند ہے انشاء اللہ، للذا اس کی ناقدری مت کرو، بلکہ اس پر اللہ جارک و تعالیٰ کا شکر اوا کرو۔

# ساری گفتگو کا حاصل

ہمارے حضرت والاقد من اللہ علیہ و مرایا کرتے تھے کہ سید ھی سید ھی بات ہد ہے کہ نہی کریم مرور ووعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہو، اور ہرعمل پر اللہ تارک و آخار اوا کرو کہ یا اللہ! آپ نے اپنے فضل و کرم سے توثیق عطا فرائی، آپ کا شکر ہے۔ بیرے اندر تو کوئی طاقت ہی شیں تھی، اور جب اپنی فلطیوں اور کوئی ہوں کا جوال کا خیال آئے، اس پر توجہ واستفار کر لو کہ یا اللہ! مجھے معاف فرماد تیجہ ایساکر نے سے انشاء اللہ تواضع کا بھی حق اوا ہو جائے گا، شکر کا بھی

## تواضع حاصل كرنے كاطريقة

قواضع حاصل کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ مجھو کہ بیں تو بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے ذمہ میں لگادیں گے، وہ کام کروں گا۔ اب آگر وہ کسی منصب پر بیضادیں تووہ کام کروں گا، میں ان کا بندہ ہوں، غلام ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطافرہایا ہے بیہ تحض ان کی عطاہے، اس طرح کرنے سے شکر اور تواضع دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔

اس کے صوفیاء کرام فراتے ہیں کہ عارف جامع اضداد ہو آہ، جس کو اللہ تعالیٰ معرف عطافرائس وہ ایک چیزوں کو جمع کر آب جو بظاہرایک دوسرے کی ضد نظر آتی ہے مثلاً ایک طرف اپ عمل کی تحقیر بھی نہیں کرنی اور دوسری طرف اس عمل پر عجب بھی

نہیں کرنااوریہ سوچنا کہ میری نبست ہے یہ عمل حقیرے، اور الله تعالیٰ کی نبست ہے یہ عمل عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفق کی نبست ہے یہ ان کا انعام ہے یہ کرنے ہے دونول چزیں جمع ہو جائیں گی۔

## شكر كثرت سے كرو

ہارے حضرت بار بار فرمایا کرتے تھے کہ میں تہیں ایک بات جاتا ہوں، آئ تہیں اس بات کی قدر نمیں ہوگی، جب بھی اللہ تعالی بیجھنے کی توفق دیں گے، جب تہیں قدر معلوم ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا شکر کمڑت سے کیا کرو، اس لئے جس قدر شکر کروگے، امراض بلطنه کی جز کئے گی، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت وہ باتمی واقعی اتی بچو بست میں آئی تھیں اب تو کھی بچو بس آئے گئی ہیں کہ یہ شکر ایس والت ہے جو بست میں امراض بلطنه کا فاتمر کرنے والی ہے، حضرت فراتے تھے کہ میال وہ ریاضتیں اور کہارے کماں کروگے، جو پہلے ذائے میں لوگ ایٹ شیوخ کے پاس جاکر کیا کرتے تھے، کہار کیا کرتے تھے، مشقتیں اٹھاتے تھے بھو کے رہتے تھے اس کرائے کہاں کروگے، بختی کر گڑت سے بھو کے رہتے تھے اس کام کر لو۔ تھی اس کی کام کر لو۔ تھی اس کہ کرت سے شکر کرو، بھتا شکر کروگے، انشاء اللہ تواضع پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی وہ سے کہر دور ہوگا، امراض بلطنه دفع ہوں گے۔

## شکر کے معنی

اور جب شر کرو تو ذرا سوچ سمجھ کر شکر کرد کہ شکر سے معنی کیا ہیں؟ شکر کے معنی کیا ہیں؟ شکر کے معنی ہے ہوں کہ شک معنی سے ہیں کہ میں قواس چیز کا مستق شمجھا تو تواضع کیا ہوئی؟ پھر شکر کیا ہوا؟ اگر ایک نام تواضع ہے، اگر اپنے آپ کو مستق شمجھا تو تواضع کیا ہوئی؟ پھر شکر کیا ہوا؟ اگر ایک آدی ایک چیز کا مشتق ہو، اور اس کو وہ چیز دی جائے تو بید شکر کا موقع نہیں ہے، مشال ایک کو تکہ قرض خواہ اس رقم کا مستق ہے، اب جب مقروض ہیر رقم قرض خواہ کو ترض لونا ہے گا، اس وقت قرض خواہ پر کوئی شکر او آکر ناواجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ بید رقم او آکر کے مقروض نے کوئی احسان نہیں کیا، شکر تواس وقت ہو آجب انسان میہ سجھے کہ بیں اس چیز کا ستی تو تھا نہیں، مجھے استحقاق ہے زیادہ کوئی چیز وی گئی۔۔۔۔۔ انداجب کی نعمت پر شکر اوا کو تو ذرا سوج لیا کہ دکہ بید نعمت میرے استحقاق میں نمیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فعنل و کرم ہے بچھے عطاء فرمائی، بس بیہ سوچ لوگے، انشاء اللہ تواضع حاصل ہو جائے گی، مثلاً کوئی منصب طا، توسوج لوگ، انشاء اللہ تواضع حاصل ہو جائے گی، مثلاً کوئی منصب طا، توسوج لو، یا اللہ! آپ کا کرم ہے، آپ نے دے دیا، جمرے بس کھی مگر میں کاتو تھانہیں، میرے اندر صلاحیت نمیں تھی، مگر میں نائد واضع حاصل ہو جائے گی اور جب تواضع حاصل ہو جائے گی تواس پر حضور صلی اللہ خطیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ:

#### من تواضع بله مرفعه الله

فیعنی جو مخض اللہ کے لئے تواضع افتیار کر آ ہے تواللہ تعالیٰ اس کو بلندی فرمادیتے

aut:

خلاصه

ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ تواضع اگر چہ دل کا عمل ہے کہ آدی اپنے آپ
کو دل میں ہے حقیقت سمجھ ، لیکن دل میں یہ بات مستحضر رکھنے کے لئے آدی عملاً
یہ کرے کہ کسی بھی کام سے اپنے آپ کو بلند نہ سمجھ اور کسی بھی کام میں عار نہ ہو یہ نہ
موچ کہ یہ کام میرے مرتب کا نہیں بلکہ ہم چھوٹے ہے چھوٹے عمل کے لئے بھی تیار
رہے ، دو سرے یہ کہ آدی اپنی نشست و برخاست میں ، اور انداذ واوا میں ، چلنے پھر نے
میں ایسا طریقہ افقیار کرے ، جس میں تحبر نہ بود ، بلکہ عاجزی اور انکساری ہو، اگرچہ ساری
تواضع اس پر مخصر نہیں۔ لیکن بیر بھی تواضع کے حصول کاایک طریقہ ہے۔ جس کا خلاص
یہ کہ فلہری افعال کے اندر بھی آدمی عابری اور انکساری افقیار کرے ، اس لئے کہ اگر
یہ کر لیا تو پھر انشاء ادند دل میں بھی تواضع پیرا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے
یہ کر لیا تو پھر انشاء ادند دل میں بھی تواضع پیرا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے
ہیر کر لیا تو پھر انشاء ادند دل میں بھی تواضع پیرا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے
ہیر کر لیا تو پھر انشاء ادند دل میں بھی تواضع پیرا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے

وآخردعوانا الت العمد لحله دب العالم ين



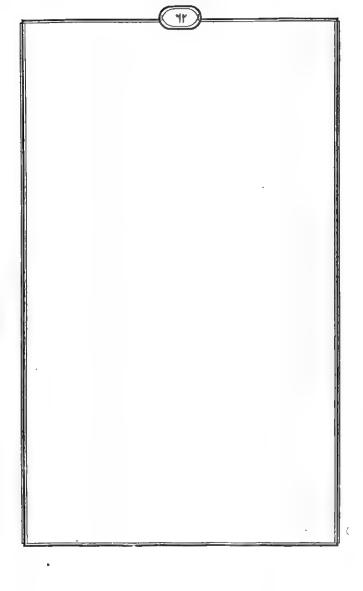

بعثسيدالله الرَّحُسُ الرَّحِثِيمُ

حسار

# ایک معاشرتی ناسور

عن إلى هروية من ضحافية تعالى عنه ان النبي صلحافية عليه وسلع قال: إلكم والعدد، فإن العصل، اوقال، العشب. والعمد، فإن العشب. (الدواور كما الاوب، باب في العدد، عدث فر ٣٩٠٣)

"حد" ایک باطنی بیاری ہے

جس طرح الله تعالى في مارے فاہرى اعمال ميں بعض چزيں قرض و داجب قرار دى ہيں، اور بعض چزيس جمناه قرار دى ہيں، اى طريقے ہارے باطنى اعمال ميں بہت ہے اعمال قرض ہيں، اور بہت ہے اعمال حمناه اور حرام ہيں۔ ان سے پچنا اور اجتناب كرنا بھی اتبابی ضروری ہے۔ جتنا فاہر کے كبيره حمناه وں سے پچنا ضرورى ہے۔ ان ميں سے بعض كابيان پچھلے جمعول ميں ہو حميا، آج اى سلسلے ميں باطن كى ايك اور خطرناك يمارى کاؤکر کرنا مقصود ہے وہ بیاری ہے "محد" اور سے صدیت جو ایھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث بین حضود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیاری کا ذکر فرمایا ہے، جس کا ترجہ سے ہے حضرت ابو جریرة دخی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ بی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاد فرمایا کہ حسد ہے بچی، اس لئے کہ سے حسد انسان کی نئیوں کو اس طرح کھا جا آہے، چیسے آگ لکڑی کو یا سو کھی گھاس کو کھا جاتی ہے، راوی کو شک ہے کہ آپ نے ککڑی کا لفظ بیان فرمایا تھا۔ یا سو کھی گھاس کا لفظ بیان فرمایا تھا۔ بین جس طرح آگ سو کھی کو یا سو کھی گھاس کو لگ جائے تو دہ اس کو بیسم کر ڈالتی بین جس طرح آگ سو کھی کر ویق ہے، اس طرح آگر کی فخص جس حسد کی بیاری ہو تو دہ اس کی نیکیوں کو ہے، ختم کر دیتی ہے، اس طرح آگر کی فخص جس حسد کی بیاری ہو تو دہ اس کی نیکیوں کو کھیا جاتی ہے۔

# صدى آگ سلكنى رہتى ہے

ایک آگ توده ،وتی ہے جو بہت ہوی ہوتی ہے۔ جو منوں میں سب کچھ جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اگر وہ آگ کمی کئے مرکز دیتی ہے۔ اگر وہ آگ کمی کو گائی جائے تودہ آگ کمی کو گائی جائے تودہ آگ کی حلا گائی ہے گئے تودہ آگ کی جلا گئی رہے گی، اور تحوز اتحوز اکر کے اس کو کھائی رہے گی۔ حتی کہ وہ ساری لکڑی ختم ہو کر راکھ بن جائے گی ۔ اس طرح حسد ایک ایسی بیاری اور ایک ایسی آگ ہے ، جو دفت کر داکھ بن جائے گی ۔ اس طرح حسد ایک ایسی بیاری اور ایک ایسی آگ ہے ، جو دفت کو تاکم فائل ہے ، اور انسان کی جیاب کو فائل ڈالتی ہے ، اور انسان کی جیاب کو خضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حسار چلاک میری تکیال ختم ہو رہی ہیں۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حسار سے بیجن کی ماکید فرمائی۔

## صدے بچنا فرض ہے

کیکن اگر ہم اپنے معاشرے اور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ حسد کی بیماری معاشرے کے اندر چھائی ہوئی ہے، اور بہت کم اللہ کے بندے ایسے میں جو اس بیماری سے بنچ ہوئے ہیں، اور اس سے پاک ہیں۔ ورنہ کسی نہ کسی ارے میں حسد کا دل میں گزر ہو جاتا ہے ، اور اس سے بچنا فرض ہے۔ اس سے بچے بغیر گزارا نہیں، لیکن ہمارااس طرف و حمیان اور خیال بھی نہیں جاتا کہ ہم اس بیاری کے اندر جتلا ہیں، اس لئے اس سے بیچے کے لئے بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔

پہلے یہ سمجھ لیں حسد کی حقیقت کیا ہے؟۔ اوراس کی فشیس کون کون سی ہیں؟
اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ چار باتیں آج کے بیان کا موضوع ہیں، اللہ تعالی اس بیان کو ہمارے ولوں ہے اس بیاری کے فتم کرنے کا ذریعہ بنا وس ۔ آھیں۔

## حبدكي حقيقت

حدی حقیقت ہیہ ہے کہ ایک فخص نے دوسرے کو دیکنا کہ اس کو کوئی نعمت ملی موئی ہے ، چاہے وہ نعمت و نیائی ہو، یا دین کی۔ اس نعمت کو دکھ کر اس کے دل میں جلس اور کڑھن پیدا ہوئی کہ اس کو یہ نعمت کیول مل گئی، اور دل میں بیہ خواہش ، دئی کہ یہ نعمت۔ اس سے چھن جائے تو احجما ہے ، یہ ہے حسد کی حقیقت۔

مشلاً الله تعالی نے کسی بندے کو مال و دولت دیا، یا کسی کو صحت کی دولت کی، یا کسی کو شهرت دی، یا کسی کو عزت دی، یا کسی کو علم دیا، اب دوسرے هخض کے دل میں سے خیال پیدا ہورہا ہے کہ یہ نفت اس کو کیوں لمی ؟ اس سے سہ نفت چین جائے تو بستر ہے. اور اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی ترقی سامنے آتی ہے تواس سے دل میں رنج اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا، اس کا نام حسد ہے،

اب آگر حمدی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر خور کروگے توبہ نظر آئے گاکہ حمد کرنے والا ور حقیقت اللہ تعالی نفت کا کہ حمد کرنے والا ور حقیقت اللہ تعالی نقدیر پر اعتراض کر رہا ہے ، تا در اس کو کیوں دی؟ بھے کیوں شیس دی؟ بہ توانلہ تعالی کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے ۔ اور ساتھ ساتھ مطلق پر اعتراض کر رہا ہے ۔ اور ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کی دہا ہے ۔ اس کی شینی اور خطرناکی ہمت تریادہ ہے ۔ اس کی شینی اور خطرناکی ہمت تریادہ ہے ۔

# "رشك" كرنا جائز ب

یمال سے بات بچھ لیں کہ بعض اوقات اینا ہوتا ہے کہ دوسرے فحض کو ایک نفست حاصل ہوئی، اب اس کے دل میں سے خواہش ہورہی ہے کہ جھے بھی سے فعت حاصل ہو جائے تو اچھا ہے، یہ حمد نمیں ہے۔ بلکہ سے "رشک" ہے، عربی میں اس کو "خبط "کہ اجاتا ہے، ادر بعض مرتبہ عربی زبان میں اس پر بھی " حمد " کالفظ ہول ویا جاتا ہے، لین حقیقت میں سے حمد نمیں۔ مثلاً کی فعض کا اچھا مکان دکھ کر دل میں سے خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح اس فعض کا مکان آدام دہ اور اچھا بنا ہوا ہے۔ میرا بھی ایسا مکان ہو جائے، یا مثلاً جیسی مازمت اس کو لی بوئی ہے۔ بچھے بھی اس ملازمت اس کو الی بوئی ہے۔ بچھے بھی عطافر مادے، سے جائے، یا جیسا علم اللہ تعالیٰ جھے بھی عطافر مادے، سے حمد نمیں۔ بلکہ رشک ہے، اس پر کوئی گناہ نمیں، لیکن جب اس کی نعمت کے زائل مونے کی خواہش دل میں پیدا ہو کہ اس کی بہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے۔ سے مونے کی خواہش دل میں پیدا ہو کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے۔ سے حمد ہے۔

## حسد کے تین درجات

پھر حسد کے تمن درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دل میں بیہ خواہ شہو کہ بچھے
بھی ایسی نعمت مل جائے ، اب اگر اس کے پاس رہنے ہوئے مل جائے تو بہت اچھا ہے ،
درشہ اس سے چھن جائے ، اور بچھے مل جائے ۔ بیہ حسد کا پہلا درجہ ہے ، حسد کا دوسرا
درجہ یہ ہے کہ جو نعمت دوسرے کو کی ہوتی ہے ۔ وہ نعت اس سے چھن جائے ، اور جھے
مل جائے ۔ اس میں پہلے قدم پر بیہ خواہش ہے کہ اس سے وہ چھن جائے ، اور دوسرے
قدم پر یہ خواہش ہے کہ بچھ مل جائے ۔ بیہ حسد کا دوسرا درجہ ہے ، حسد کا تحیرا درجہ یہ
ہے کہ دل میں یہ خواہش ، و کہ یہ نعمت اس سے کسی طرح چھن جائے ، اور اس نعمت کی
وجہ سے اس کو جو اختیاز اور جو مقام حاصل ہوا ہے ۔ اس سے وہ محموم ہو جائے ۔ پھر
جائے وہ قعت بچھے ملے ، یاز ملے ، بیہ حسد کا سب سے رذیل ترین ، ذلیل ترین ، خبیث
ترین درجہ ہے ۔ انڈ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ۔ آئیں ۔

#### سب سے پہلے حسد کرنے والآ

سب سے پہلے حد کرنے والا الجیس ہے، جب اللہ تعالی نے حضرت آوم علیہ السلام کو پیدا کیا، توافد تعالی نے دعزت آوم علیہ السلام کو پیدا کیا، توافد تعالی نے یہ اعلان فرما یا کہ میں اس کو زمن میں خلافت عطا کروں گا۔ اپنا فلیفہ ہناؤں گا، اور پھر حضرت آوم علیہ السلام کو بید متام عطافرما یا کہ فرشتوں کو تکم دیا کہ آوم کو تجدہ کرو۔ بس بیہ تھم میں کریہ الجیس جل کیا کہ ان کو یہ متام مل کیا۔ اور بس سے پہلے حسد اور بھی شیطان ہے، اور سب سے پہلے حسد کرنے والا بھی شیطان ہے۔ اور سب سے پہلے حسد کرنے والا بھی شیطان ہے، اور سب سے پہلے کمر کرنے والا بھی شیطان ہے۔

## حد کرنے کالازی تیجہ

اوراس حمد کاایک لازی نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جس سے حمد کیا جارہا ہے ، اگر اس کو کوئی تطلیف پہنچ جائے و الداس کی کو کوئی تطلیف کو الداس کی تطلیف اور اس کے رقع و غم سے خوش ہوتا ہے ، اور اگر اس کی ترقی ہوجائے۔ یااس کو کوئی تحت میں اور دو سروں کی تطلیف پر خوشی ہوئے ۔ کو عربی عیں "شاخت" کیتے ہیں، بیہ بھی حمد کی ایک لتم ہے ، قرآن و حدیث میں کئی حقالت پر اس کی قدمت آئی ہے ، قرآن کر یم میں ارشاد ہے :

"ٱمْ يَحْشُدُونَ النَّاسَ عَلْ مَا ٱشْهُدُواللَّهُ مِنْ فَعَشْلِمٍ"

(الدام: ٥٢)

لین کیالوگ دو سروں پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپی نفت دو سروں کو عطاکر دی۔ اب ہے لوگ اس پر حسد کر رہے ہیں، اور جل رہے۔

#### حمد کے دوسب ہیں

اس حسد کی بیماری کاسب کیا ہوتا ہے؟ اور سے بیماری کیوں دل میں بیدا ہوتی ہے؟ اس کے دو سب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک سب دنیا کے مال و دولت کی محبت ہے، اور منصب کی محبت ہے اس لئے کہ انسان بیشے سے چاہتا ہے کہ میرامرتبہ بلندرہے، میں اونچا ر ہوں۔ اب آگر دو سرا شخص آگے ہو صتا ہے۔ تو یہ اس کو گرانے کی فکر کریا ہے اور اس بیماری کا دو سرا سبب " بغض" اور " کیٹ " ہے، مثلاً کسی ہے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہو گیا، اور اس بغض کے بتیج میں اس کی راحت سے تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی خوشی سے رنج ہوتا ہے جب دل میں سے دویا تیں ہوں گی تو اس کے نتیج میں لاز ماحمد مہدا ہوگا۔

#### حمد دنیا و آخرت میں ہلاک کرنے والی ہے

یہ حسد الی بری بیاری ہے جو کہ آخرت ہیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لئے مملک ہے، لندائی کے ذریعے دنیا کا بھی نقصان، اور آخرت کا بھی نقصان، اس لئے کہ جو مخض دو سرے سے حسد کرے گا، وہ بیشہ تکلیف اور محفن میں رہے گا۔ اس لئے کہ جب بھی دو سرے کو آگے بوستا ہوا دیکھے گا، تواس کو دکیم کر دل میں رنج اور غم اور گشن بیدا ہوگی، اور اس محفن کے نتیجے میں وہ رفتہ رفتہ وہ اپنی صحت کو بھی خراب کر لے گا۔

# حاسد حمدی آگ میں جاتار ہتاہے

عربی کاایک شعر ب بسب کا مفهوم یہ ہے کہ حدد کی مثال آگ جیسی ہے،
اور آگ کی خاصت یہ ہے کہ جب اس کو دو مری چیز کھانے کو لمے ، تب تو یہ اس کو کھاتی
ر ہے گی، مثلاً لکنوی کو آگ گلی ہوئی ہے، تو وہ آگ لکنوی کو کھاتی رہے گی۔ لیکن جب
لکنوی ختم ہو جائے گی تو پھر آگ کا ایک حصہ خود اس کے دو سرے حصے کو کھانا شروع کر
دے گا۔ یمال تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جائے گی ۔ اس طرح حمد کی آگ بھی الیم
ہے کہ حمد کرنے والا پہلے تو دو سرے کو خراب کرنے اور دو سرے کو نقصان چنچانے کی
کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب دو سرے کو نقصان شیس پنچاسکتا تو پھر حمد کی آگ جس خود
جل جل جل کر ختم ہو جاتا ہے

#### حسد كأعلاج

تين عالم

اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تین عالم پیدا فرہائے ہیں۔ ایک عالم وہ اس ہے جس میں راحت ہی راحت ہے۔ تکلیف کا گرر ضمیں۔ رنج وغم کا نام و نشان نہیں۔ وہ ہے جنت کا عالم، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہاں پہنچاوے۔ آمین۔ وہاں تو راحت ہی راحت ہی راحت ہی راحت ہی راحت ہی آرام ہی آرام ہے۔ اور آیک عالم بالکل اس کے مقابل میں ہے۔ جس میں تکلیف ہی تکلیف ہی تکلیف ہی۔ عمر میں عمد مد ہے۔ راحت اور خوثی کا وہاں گرز اور نام و نشان نہیں، وہ ہے جنم کا عالم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے تحفوظ رکھے، آمین۔ تیرا عالم وہ ہے جو وونوں سے مرکب ہے، جس میں خوثی بھی تحفوظ رکھے، آمین۔ تیرا عالم وہ ہے جو وونوں سے مرکب ہے، جس میں خوثی بھی ہے۔ وہ ہے یہ عالم ونیا، جس میں ہم اور ہے۔ کہ کہ بھی ہے۔ کہ راحت اور بر تکلیف ہی کوئی انسان ایسا ملے گا جو یہ کہ کہ بھی ماری زندگی کہی کوئی تکلیف پیش نہیں آئی، اور نہ کئی انسان ایسا ملے گا جس کو بھی کوئی راحت اور جر تکلیف کا نابھی لگا ہوا ہے، ماری راحت فالص ہے، اور نہ یمال کی راحت فالص ہے، اور نہ یمال کی تکلیف خالص ہے، اور نہ یمال کی تکلیف خالص ہے، اور نہ یمال کی تکلیف خالص ہے۔

حقیقی راحت کس کو حاصل ہے؟

بسرحال، الله تعالى نے اپني حکمت اور مصلحت ہے سارا عالم پيدا فرمايا، اور پھراس میں کسی کو کوئی نعمت ؛ ہے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو مال و دولت کی نعمت دے دی، تو دو مرے کو اس کے مقالبے میں صحت کی نعت دے دی، اب مال و دولت والاصحت والع يرحمد كررباب كهاس كواليي أجهي صحت كيول مل مني ؟ اورجو صحت والا ہے ، وہ مال و دولت دالے ہر حسد کر رہا ہے کہ اس کو انتامال و دولت کیوں مل گیا؟ لیکن حقیقت میں سے نقد ہر کے نیپلے میں، اور اس کی حکت اور مصلحت ہر مبنی ہیں، اور کوئی بھی انسان دوسرے کے بارے میں تجھ نہیں کر سکتا کہ کونساانسان اس ونیامیں زیادہ راحت میں ہے، ویکھنے میں بعض او قات ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ایک آ وی کے بہت مارے كارخانے چل رہے ہيں، بنگل كھڑے ہيں، كاريں ہيں، نوكر چاكر ہيں، اور دنيا بحر كاعيش و عشرت کا سامان میسر ہے، اور دوسری طرف ایک مزدور ہے، جو مبح سے شام تک پھر د حوا ہے، اور بمشکل اینے پیٹ بھرنے کا سامان کرتا ہے، اب اگر میہ مزدور اس مال و دولت والے انسان کو دکیجہ گاتو یمی سوچے گا کہ اس کو تو دنیا کی بہت بوی بڑی نعتیں میسر میں، لیکن اگر ساتھ ساتھ ان دونوں کی اندرونی زندگی میں جھا تک کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جس شخص کی ملیس کھڑی ہیں، جس کے پاس بنگلے اور کاریں ہیں، اور جس کے یاس بے شار مال و دولت اور نیش و عشرت کا سامان ہے، ان کامیہ حال ہے کہ رات کو جب بسرّر موت بي توصاحب بمادر كواس وقت تك نيند نيس آتى، جب تك فينرك کولی نہ کھائیں \_\_\_اور یہ حال ہے کہ ان کے دسترخوان پر انواع واقسام کے ایک ہے ایک کھانے پنے ہوئے ہیں۔ پھل موجود ہیں۔ لیکن ان کامعدہ اتنا خراب ہے کہ ایک دو لقے بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لئے معدہ میں السرہے، اور اس کی وجہ ہے ڈاکٹر فے منع کر دیا ہے کہ فلال چز بھی مت کھاؤ، اور فلال چر بھی مت کھاؤ۔ اب ماری نعتیں ساری غذائیں اس کے لئے بیکار ہیں۔ اب آپ جائیں کہ وہ شخص زیادہ راحت میں ہے جس کے پاس دنیا کے سارے ساز و سامان تو میسر ہیں لیکن فیندے محروم ہے، کھانے سے محروم ہے، اور ایک مردور ہے جو آٹھ مھنے کی سخت ڈیوٹی دینے کے بور ساگ روٹی اور چٹتی روٹی خوب بھوک کلنے کے بعد لذت اور حلاوت کے ساتھ کھایا ہے، اور

جب بستر پر سوتا ہے تو فور آنیندکی آغوش میں چلا جاتا ہے ، اور آٹھ دس شنظ تک بھر پور نیند کر کے اٹھتا ہے۔ بتائے کہ ان دونوں میں سے راحت کے اندر کون ہے ؟ حقیقی راحت کس کو حاصل ہے؟ اگر غور ہے دیکھو گے تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شخص کو دنیا کے اسہاب اور سامان جینک عطا کے ہیں۔ لیکن حقیقی راحت اس دوسرے شخص کو عطا فرمائی ہے ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکت کے فیصلے ہیں۔

## "رزق" ایک نعمت، "کھلانا" دوسری نعمت

میرے دالد ماجد قدس اللہ سرہ \_ اللہ تعالی ان کے درجات بلند قرائے، آمین \_ \_ ایک مرتبہ قرمانے لگے کہ کھانا کھانے کے بعد یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ:

العمد لله الذك اطعمى هذاويرزقنيه من غيرحول من ولاقوع عفرك ما تقدم من دخيه.

(تمذى شريف، ابواب الدعوات، باب بايقول اذا فرغ من الطعام، حديث نمبر ٢٥٢٣) كنن الله تعالى كاشكر ب جس في مجمع به كهانا كلا يا، اور مجمع بدرق بغير ميري كوشش اور طاقت كم عطافها يا - جو محفص كعانے كے بعد بيد وعا براسم توانله تعالى اس كے تمام پچھلے (صغيره) كناه معاف فرما ديتے ہيں -

پھروالد صاحب نے فرمایا کہ اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ووافظ علیحدہ علیحدہ ذکر فرمائے میں۔ ایک "رز قنیہ " اور وہ سرے "اصلاحمنی" یعنی اللہ تعالی ہے جسے رزق دیا، اور سے کھانا کھلایا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ووٹول لفقوں کا مطلب ایک ہے، لینی رزق دیا۔ اور کھانا کھلایا۔ تو پھر ووٹوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں ذکر فرمایا؟ ایک ہی لفظ کا بیان کر دیتا کائی تھا؟ پھر خود جواب دیا کہ دوٹوں باتیں علیحدہ علیحدہ بیں۔ اس لئے کہ رزق حاصل ہونا ایک مشتقل نعمت ہے، اور کھلانا مشتقل دوسری نعمت ہے۔ اس لئے کہ رزق حاصل ہونا ایک مستقل نعمت ہے، اور کھلانا مشتقل دوسری نعمت ہے۔ اس لئے کہ بعض او قات رزق حاصل ہونے کے کھانے کے ہوئے تیار ہیں، اور ہر طرز کے پھل فروث موجود ہیں، کین بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ معدہ خراب ہے، اور ڈاکٹرنے کھانے سے معدہ خراب ہے، اور ڈاکٹرنے کھانے سے منع کیا ہوا ہے، اب اس صورت میں "رزقا" حاصل ہے۔ لین "اطعمنا" حاصل

نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھاہے۔ لیکن کھانے کی صلاحیت اور ہفتم کی قوت نہیں دی ہے۔ ہمرحال، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ کسی کو کوئی نعت عطافرہا دی، اور کسی کو کوئی تعت عطافرہا دی

### الله کی حکمت کے فیصلے

لنذا حمد کا ملاج ہے ہے کہ حمد کرنے والا بیہ سوسیچ کہ اگر دو مرے مخض کو کوئی برق نتیت حاصل ہے ، اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کڑھن پیدا ہو رہی ہے ۔ تو کتنی نتیت اصل ہے ، اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کڑھن پیدا ہو رہی ہے ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر صحت عطافر مائی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطافر مائی ہو ۔ جو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تمہیں عطافر مائی ہو ، یو دار اس کو وہ نعمت بسر نہ ہو، للذا ان نعموں کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے کہ انسان کو ہے بھی نمیس چاہا۔ ان باتوں کو سوچنے سے حسد کی بیماری میں کئی آتی ہے ۔

### ار دو کی ایک مثل

یہ جوار دو کے اندر مثل مشہور ہے کہ "اللہ تعالی مینے کو اخن نہ دے" یہ بری عکیمانہ مثل ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تہیں بال و دولت کی نعت حاصل نمیں ہے، اگر تم کوئل جاتی تونہ جانے تم اس کی وجہ ہے کیافساد پر پاکرتے، اور کس عذاب میں جاتل ہوجاتے۔ اور اس کی کیمی ناقدری کرتے، اور تمہارا کیا حشر بنتی اب اگر اللہ تعالی نے یہیں نہیں دی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کرمے میں اللہ تعالی نے فرمایا: •

#### وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْنِ \*

(النساء: ۳۲)

لیتی اللہ تعالی نے تم میں ابعض کو بعض رجن چزوں میں نضیات دے دی ہے۔ تم ان چزوں کی تمنامت کرد، کیوں؟ اس لئے کہ حمد کیا معلوم کہ اگر تم کو وہ نعت حاصل ، وگئی تو تم کیافساد پر پاکرو گے ، واقعات آپ نے ہوں گے کہ ایک آدمی تمنا کر آر ہا کہ قال نافست ہوئی ہوئے کے کہ ایک آدمی تمنا کر آر ہا کہ فلاں نافست ہوئی ، اس نے سب سے پہلے ہیہ سوچنا چاہئے کہ یہ جو دو سرے مخص کو نافست مل جانے ، میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے اور اس کی مصلحت سے بے خبری کا نتیجہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ حمیس اس سے بھی بڑی کو نافست میسر ہو، جو اس کو حاصل شیں۔

# ا پی نعمتوں کی طرف نظر کرو

اور سے ساری خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی طرف دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھنے ہے۔ خود اپنی کو جو نعمت حاصل ہیں۔ ان کا تو دھیان اور خیال بی نمیس، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر اداکر نے کی توقیق نمیس، گر دوسروں کی نعیوں کی طرف تو نظر نمیس۔ گر دوسروں کے عیوب سائش کر رہا ہے۔ اگر انسان اپنی اوپر اللہ تعالیٰ کی ہروقت نازل ہونے والی نعیوں کا است میں ہو۔ پھر است میں اس بحد نہ کرے تم کیری بھی حالت میں ہو۔ پھر اوپر نعیوں کی ایس اوپر نعیوں کی بارش ہر ساریا ہے کہ اگر تم اس کا تصور کرتے رہوتو دوسروں کی نعمت پر جمعی جوں پیدا نہ ہو۔

### بیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو

آبکل ہمارے معاشرے میں اوگوں کو دو مروں کے معاملات میں تحقیق اور تغیش کرنے کا بداؤوں ہے، معاشرے میں اوگوں کو دو مروں کے معاملات میں محمل ہیں؟ کماں سے پہنے آ رہے ہیں؟ دو کیسی کار نزیدرہا ہے، اس کے حالات کسے ہیں؟ ایک ایک کا جائزہ لینے کی فکر ہے، اور پھر اس تفتیش اور خوشین کا متجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جو نوشنا اور دکھش ہے، لیکن اپنے پاس موجود نہیں، تو پھر اس سے حد بیدائیس ہوگا واور کیا ہوگا، اس لئے دہ مقولہ یادر کھنے کے قاتل ہے جو

پہلے بھی وش کر چکا ہوں کہ:

" دنیا کے معالمے میں بھشہ اپنے سے بنیچے والے کو اور اپنے سے کم تر کو دیکھو، اور دمین کے معالمے میں بھیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو"

#### حضرت عبدالله بن مبارك" اور راحت

چنا نچ حفزت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ وراز تک مالدادوں کے مخلے میں رہا۔ اور ان کے ماتھ اٹھنا بیٹھنارہا۔ تواس زمانے میں بجھ سے ذیادہ رنجیدہ اور غم زدہ کوئی نہیں تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی دیکھنا ہوں تویہ نظر آبا ہے کہ اس کا کیڑا میرے کیڑے سے عمدہ ہے۔ اس کی سواری میری سواری سے اعلیٰ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نظا کہ ہروقت اس غم میں بیٹلارہ تا تھا کہ اس کو تو یہ نعمیں حاصل ہیں، بجھے حاصل نہیں، اس لئے بچھ سے زیادہ غم میں انسان کوئی نہیں تھا۔ لیک اور ان کے ساتھ بیس افتیار کر لی جو دنیاوی اسبار سے نفراء اور کم حیثیت کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ بیس افتیار کر لی جو دنیاوی اسبار سے نفراء اور کم حیثیت کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ اٹھنا برعکس تھا۔ اس لئے کہ یمال معالمہ بالکل برعکس تھا۔ اس لئے کہ جس کو بھی دیکھنا ہوں تو یہ نظر آبا ہے کہ میرالباس اس کے مکان باس سے عمدہ ہے۔ میری سواری سے افتی ہے۔ میرامکان اس کے مکان باس سے عمدہ ہے۔ میری سواری سے افتی ہے۔ میرامکان اس کے مکان سے عمدہ ہے۔ چنا نچ اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے بچھے قبلی راحت عطا فرما وی۔ ساتھ خواہشات ختم ہونے والی شہیں

یاد رکھو، کوئی انسان اگر دنیا کے اسباب جمع کرنے میں آ گے بوھتا چلا جائے تو اس کی کوئی انتنامیں ہے۔ ع

> کار وٹیا کے تمام نہ کرو دنیا کا معاملہ کبھی پورا نہیں ہوتا

اس ونیا کے اندر جو سب سے زیادہ مالدار انسان ہو۔ اس سے جاکر پوچھ لو کہ کیا تہیں سب چیزیں حاصل ہو گئیں ہیں؟ اب تو تھیں کچھ نہیں جائے؟ وہ جواب میں ہی کیے گا کہ ابھی تو جھے اور چاہیے وہ بھی اس فکر میں نظر آئے گاکہ اس مال میں اور اضافہ ہو جائے متنبی عربی زبان کابرا شاعرہ، اس نے دنیا کے بارے میں بری حکیمانہ بات کی ہے، وہ بیہ وہ بیہ ہے کہ :۔۔

وما تغنى احدمنها لبانته ولاانتهاب الاالحاب

(دیوان ختنی - قابد الباء، قال برقی افت \_ مد الدولد صحد ۲۸)
مینی اس دنیا سے آج تک کس کا پیٹ نہیں بھرا، جب کوئی خواہش تم پوری کرو گے تواس کے بعد فوراً دو مری خواہش پیدا ہو جائے گی، ہرخواہش ایک نی خواہش کو جنم دیتی ہے، اور ہر حاجت ایک نی حاجت کو جنم دیتی ہے۔

## یہ اللہ کی تقسیم ہے

کماں تک حد کرو گے؟ کماں تک دو مردل کی نعتوں پر خم زوہ ہو گے؟ اس کے کہ یہ بات توجیش آئے بڑھا ہوا نظر آئے گا، اور کوئی فحض کمی نعت میں تم ہے آگے بڑھا ہوا نظر آئے گا، اور کوئی فحض کمی دو سری چزمیں تم ہے آگے بڑھا ہوا نظر آئے گا، اندا سب سے زیادہ اس بات کا تصور کرنے کی ضورت ہے کہ یہ اند تعالی کے تعلیم ہوا ہی تحکت اور مسلحت اور محکت کو تم سمجھ بھی شیس سکتے ہو۔ اس لئے کہ تم بہت محدود دائرے میں سوچتے ہو۔ تمہاری عقل محدود دائرے میں سوچتے ہو، اس کے مقالی مقال مقالی مقالی تمہارا سوچنے کا دائرہ محدود، اس محدود دائرے میں تم سوچتے ہو، اس کے مقالی علی بی ایک کو کمیا چز میں ان کو کھیا جز میں اس کے ذریعہ حد کا میں ان پر خور کرو گے تواس کے ذریعہ حد کا دفی ہے؟ بس اس پر خور کرو گے تواس کے ذریعہ حد کا مادہ فتی ہے؟ اس اس پر خور کرو گے تواس کے ذریعہ حد کا مادہ فتی ہوگا، اور حد کی بیاری میں کی واقع ہوگی۔

حسد كا دوسرا علاج

اس حسد کی بیاری کاایک دومراموثر علاج ب، وہ بیا کہ حسد کرنے واللہ سوپ

کہ میری خواہش توب ہے کہ جس شخص سے میں حمد کر رہاہوں۔ اس سے وہ نعمت چھن جائے، لیکن معاملہ بیشہ اس خواہش کے برتھس ہی ہوتا ہے، چٹانچہ جس ہے حسد کیا ے۔ اس شخص کا توفائدہ ہی فائدہ ہے ، ونیا میں بھی اور آخرت میں بھی ، اور حسد کرنے والے کانقصان ہی نقصان ہے، ونیا ہیں اس کافائدہ میہ ہے کہ جب تم نے وٹیا ہیں اس کو ا بن دشمٰن بنالیا، تواصول میہ ہے کہ دشمُن کی خواہش میہ ہوتی ہے کہ میرا دشمٰن ہمیشہ رنج و غم میں متلارے ، لنذا جب تک تم حسد کرو گے ، رنج وغم میں مبتلار ہو گے , اور وہ اس بات ے خوش ہو آرہے گاکہ تم رنج وغم میں جتا ہو۔ یہ تواس کاونیادی فائدہ ہے ۔۔ اور آخرت کافائدہ یہ ہے کہ تم اس سے جتنا جتنا حمد کروگے۔ اتناہی اس کے نامہ اعمال ك اندر نيكيول مين اضاف مو گا، اور وه چونكه مظلوم ب، اس لئة آخرت مين اس ك در جات بلند ہوئے ، اور حسد کی لازمی خاصیت میہ ہے کہ میہ حسد انسان کو نیبت میں عیب جوئی یر چفل خوری - اور بے شار گناہوں بر آ مادہ کر ماہے ، اور اس کا متجہ میہ ہو ماہے کہ خود حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں اس لئے کہ جب تم اس کی فیبت کرد گے ، اور اس کے لئے بدو حاکرو گے تو تمہاری نیکیاں اس کے نامہ ا عمال میں جل جائیں گی، جس کامطلب سے ہے کہ تم جتنا حسد کر رہے ہو، اپنی نیکیوں کے پکٹ تیار کر کے اس کے پاس بھیج رہے ہو۔ تواس کا تو قائدہ ہور ہاہے، اب اگر ساری عمر حسد کرنے والا حسد کرے گاتوہ اپنی ساری نیکیاں گنوا دے گا، اور اس کے نامدا عمال میں ڈال دے گا

### ایک بزرگ کا دانعه

ایک بزرگ کا واقعہ لکھنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے آپ سے کما کہ حضرت فلاں آدی آپ سے کما کہ حضرت فلاں آدی آپ کو برا بھلا کہ رہا تھا۔ آپ من کر خاموش ہو گئے، کچھ جواب نمیں ویا، جب مجلس ختم ہوگئی تو گھر تشریف لے گئے، اور جس نے آپ کی برائی بیان کی تھی ، اس کے گھر بھیج دیا ۔ لوگوں نے کما کہ حضرت وہ تو آپ کو برا بھلا کہ رہا تھا، اور آپ نے اس کو بدید بھیج دیا ؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ وہ تو میرائس ہے۔ اس لئے کہ اس نے میری برائی بیان کر کے میری تیکیوں

میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس نے تو بھے پراحسان کیا ہے۔ اب میں پھھ تواس کے احسان کا بدلہ دیدوں۔ اس نے تومیری آخرت کی نیکیوں میں اضافہ کیا ہے۔ میں کراز کم دنیا ہی میں اس کو ہدیے تحفید دیدوں۔

#### امام ابو حنیفہ" کاغیبت سے بچنا

اور یہ بات مشہور ہے کہ حضرت امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں کوئی فض کسی کی فیبہت منسے مسلم کے کہ دونہ فیبت کرتے تھے، اور نہ فیبت سنتے سے ان کی مجلس ہیں کہ ساتھ نہیت سنتے ہوئی تھی ۔۔ ایک دن امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے شاگر دوں کے سامنے فیبت اور حمد کی برائی بیان کی، اور ان کو یہ مجھانے کے لئے کہ فیبت ایسی چڑہ ہو فیبت کرنے والے کئی جا ہی فیبت ایسی چڑہ ہو فیبت کر نے والے کی فیبت کی طرف منتقل کر وہتی ہے، جس کی فیبت کی گئے ہے، اس کے کہ فیبت کی گئے ہے، اس کے میں فیبت کی گئے ہے، اس کے میں فیبت کردن ہوں ہوں وقت میں کرتا، لیکن اگر مجمی میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں فیبت کردن ہوں ہو کہ گئے گھر میں میری نیکیاں جا میں گی تو ماں باپ کی فیبت کردن ہوں ہو کئی گار میں میں میری نیکیاں جا میں گی تو ماں باپ کی فیبت کردن ہو کئی گئے، اور گھر کی چڑ گھر میں میں میری نیکیاں جا میں گی تو ماں باپ کی فیبت کردن ہو کئی گئے، اور گھر کی چڑ گھر میں میری نیکیاں جا میں گی تو ماں باپ کی فیبت کردن ہو گئی گئی، اور گھر کی چڑ گھر میں دے گی، مکمی فیبر کے پاس نہیں جا میں گ

اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ میہ غیبت اور حسد کرنے والا اپنے ول میں تو دوسرے کی برائی چاہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کو دنیا کا بھی فائدہ پہنچارہا ہے اور آخرت کا فائدہ بہنچارہا ہے اور اپنا نقصان کر رہا ہے اس لنے یہ غیبت کرنا اور حسد کرنا گتی احتیانہ حرکت ہے۔

# امام ابو حنيفه كاليك اور واقعه

حضرت سفیان توری رحمت الله علیه ، حضرت امام ابو حقیقه رحمت الله علیه کے ہم عصر ہے۔ دونول آیک بی زمانے میں گزرے ہیں۔ اور دونوں کے است ایخ حلقہ درس مواکر تے تھے، ایک ون منزت سفیان توری رحمت الله علیہ ہے کسی نے پوچھاکہ امام ابو حفیقہ رحمت الله علیہ کے بارے میں آپ کاکیا خیال ہے؟ حضرت سفیان توری رحمت الله علیہ نے دواب میں فرمایا کہ دو ہوے بخیل آدی ہیں، اس مختص نے کماہم نے توان کے حقیقت یہ ہے کہ جس سے حدد کیاجائے، یاجس سے بغض رکھاجائے، یاجس کی فیبت کی جائے، حقیقت میں حمد کرنے والااور فیبت کرنے والاا پی نیکیوں کے پیکٹ ہنا بنا کر اس کے پاس بھیج رہا ہے، اور خود خالی ہوتا جارہا ہے۔

# حقيقي مفلس كون؟

صدے شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے موج الدی صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام سے پوچھاکہ بناؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مفلس دہ ہوں ، آپ نے فرمایا کہ نمیں یہ حقیق مفلس نمیں۔ بکہ حقیق مفلس نمیں ، بہت ساری نمازیں ، بہت مفلس دہ ہے کہ جواج نامہ انمال میں بہت ساری نکیاں ، بہت ساری نمازیں ، بہت ماری نکیاں ، بہت ساری نمازیں ، بہت ماری نمازیں ، بہت ماری نکیاں ، بہت ساری نمازیں ، بہت قامہ انکا کی اس حباب و کتاب کے لئے حاضر ہوگا۔ توہاں پر لوگوں کی جیمر گئی ہوگی ، ہوگی ، بیک کے گاکہ اس نے میرافدان حق حاضر ہوگا۔ توہاں پر لوگوں کی میرافدان حق ضائع کیا۔ تیسرا کے گاکہ اس نے میرافدان حق دبایاتھا، اب دباں کی کرنی میرافدان حق دبایاتھا، اب دباں کی کرنی تو نکیاں میرافدان حق دبایاتھا، اب دباں کی کرنی تو نکیاں میں ، چنا نچہ انڈ تعالیٰ تحم فرائیں گئے کہ ان لوگوں کو حقوق کے بدلے میں اس شخص کی میں ، چنا نچہ انڈ تعالیٰ تحم فرائیں گئے کہ ان لوگوں کو حقوق کے بدلے میں اس شخص کی اس کے روز سے دی جائیں۔ اب ایک شخص اس کی نمازیں کے کہ واز کار لے کر چلا جائے گا ، کوئی اس کاذکر واذ کار لے کر چلا جائے گا۔ اس طرح اس کی تمام نکیاں فتم ہو جائیں گی۔ دیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے۔ اس طرح اس کی تمام نکیاں فتم ہو جائیں گی۔ دیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے۔ اس طرح اس کی تمام نکیاں فتم ہو جائیں گئی۔ دیکن لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے۔

چنانچدالله تعالی فرائی گے جب نیکیاں ختم ہو گئیں تو صاحب حقوق کے گناہ اس کے انکال نامے میں ڈائی کر ان کے حقوق اداکر دو، جس کا نیچید یہ ہواکہ جب آیا تھا تواس و دفت اعمال نامد نیکیوں سے بحرا ہوا تھا، اور جب داپس جارہا ہے قد صرف یہ کہ خالی ہاتھ ہے، بلکہ گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے جارہا ہے۔ حقیقت میں مفلس یہ ہے۔ بمرحال، حمد کے ذریعہ اس طرح نیکیاں بریاد ہو جاتی ہیں۔

(تمذی، ابواب صنة القيات ابه ابواه في شان الحساب، مديث نبر ٢٥٣٣) اگر الله تعالى الحيف في القيات ابه ابواه في شان الحساب، مديث نبر ٢٥٣٣) اگر الله تعالى الله فضل سے سمی فخص کو آئينے کی طرح آیک دل عطافرها دے - جس جس شد حسد ہو۔ نہ فيست ہو۔ نہ فيست ہو۔ نہ کينہ جو، تواس صورت جس اگر چه اس كے نامه اعمال جس بمت زياده نوائل اور بمت زياده ذكر داذ كار اور تلاوت نه جمي ہو، لين اس كا ول آئينہ ہو تواللہ تعالى اس محض كا درجہ انتا بلند فرماتے ہیں۔ جس كى كوئى انتنا السين

### جنت کی بشارت

حضرت همیدا نشد بن همرو بن العاص رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم.
حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں مبعد نبوی ہیں ہیٹے ہوئے تھے، آپ کے
فرمایا کہ ابھی جو فحض مبعد ہیں اس طرف ہے واضل ہوگا، وہ جتنی ہے۔ ہم نے اس
طرف کو نگاہ الفائی تو تحوڑی در ہیں ایک صاحب مبعد نبوی ہیں اس طرح واخل ہوئے کہ
ان کے چرہے ہے وضو کا پانی فیک رہا تھا۔ اور بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے تھے۔
ہمیں ان پر بہت رشک آیا کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ان کے جنتی ہوئے کی
بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمروین العائس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب
مجال فتم ہوگئ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان کو قریب سے جاکر و کھوں کے ان کا
کونسائمل ایرا ہے۔ جس کی بنیاد پر حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے استے اہتمام سے ان
کونسائمل ایرا ہے۔ جس کی بنیاد پر حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے استے اہتمام سے ان
کے جنتی ہوئے کی بشارت دی ہے، چنا نی جب وہ اپنے گھر جانے گئے تو میں بھی ان کے
کونسائمل ایرا ہے۔ جس کی بنیاد پر حضور اقد س صلی الله علیہ دسلم نے استے اہتمام سے ان
کے جنتی ہوئے کی بشارت دی ہے، چنا نی جب وہ اپنے گھر جانے گئے تو میں بھی ان کے
گور میں
کونسائمل ایرا ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی ، ادر میں ان کے گھر جلاگیا، اور راہے میں ان ہے کہا کہ میں دو تین روز آب کے گھر میں
گورارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی ، ادر میں ان کے گھر جلاگیا، اجب راسے

ہوئی، اور بستریر لیٹانو ساری رات میں بستریر لیٹ کر جا کنارہا۔ سویا نہیں۔ ماکہ میں بیہ دیکھوں کہ رات کے دقت وہ اٹھ کر کیاعمل کرتے ہیں۔ لیکن ساری رات گزر گئی۔ وہ اشمے ہی نمیں، یوے سوت رہے۔ تبحد کی نماز بھی نمیں یوطی، اور چر کے وقت اشمے۔ اس کے بعد میں نے دن بھی ان کے پاس گزارا، توریکھا کہ بورے دن میں بھی انہوں نے كوئى خاص عمل نهير كيا- (نه نوافل- نه ذكرواذ كار، نه تشيع، نه تلاوت) بس جب نماز کاوقت آ باتو مجد میں جاکر نماز پڑھ لیتے ۔ جب دو تین روز میں نے وہاں رہ کر دیکھ لیا کہ یہ تو کوئی خاص عمل ہی نمیں کرتے توجی نے ان سے عرض کیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت وی ہے ، تو میں آپ کادہ عمل دیکھنے کے لئے آیا تھاکہ آپ دہ کونساعمل کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے الله تعالى نے آپ كويد مقام عطافرها إلى كين مي فيد دو تين دن آپ ك ياس ره كر و کھے لیاکہ آپ کوئی ناص عمل نسیس کرتے۔ صرف فرائض و واجبات او اکرتے ہیں، اور معمول کے مطابق زندگی گزار تے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ آگر حضور اقدیں صلی اللہ عليه وسلم نے ميرے لئے يہ بشارت دي ب توبه ميرے لئے بدي نعت ب اور مجھ سے لوئی عمل توہو تا نہیں۔ اور نہ میں نوائل زیادہ پڑھتاہوں، لیکن ایک بات ہے ، وہ یہ کہ ی مخص سے حمد اور بغض کامیل مجمی میرے دل میں نیس آیا، شایداس بناء پراللہ تعالی نے جھے اس بشارت کا مصداق بنا دیا ہو، بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ صاحب تعفرت سعد بن وقائس رئنی اللہ عزیہ تھے، جو عشرو میشرہ میں ہے ہیں۔

#### اس كافائده، ميرانقصان

بسرحال، آپ نے دیکھاکہ ان کے اعمال میں بہت زیادہ نوافل اور ذکر واذکار تو شیں۔ لیکن دل حسد اور بغض سے پاک ہے، دوسرے سے حسد اور بغض سے اپنے دل کو آئینے کی طرح پاک و صاف رکھا ہوا ہے، تو حسد کا دوسرا علاج سے ہے کہ آدمی میں سوچے کہ جس جس محض سے حسد کر رہا ہول، اس حسد کے نتیجے جس اس کا توفائدہ ہے، اور میرانقصان ہے۔ اس تصور سے اس حسد بیاری جس کی آتی ہے۔

### حبد كاتيبرا علاج

جیسا کہ جیں نے عرض کیا کہ حسد کی بنیاد ہے حب د بنااور حب جاہ ، لین د نیا کی حجت، اور جاہ کی مجت، اس لئے اس حسد کا تیسرا علاج یہ ہے کہ آد کی اپ دل ہے ، اور جاہ کی محبت نکا لئے کا فریقہ یہ ہے کہ آد کی بید سوچ کہ یہ د نیا گئے دن اس د نیا گئے دن اس د نیا گئے دن کی حبت کو دل ہے ، نکا گئے دن کی ہے ، محک بھی وقت آگھ بند ہو جائے گی۔ انسان کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، د نیا کی لذتیں، د نیا کی تعمین، اس کی دولتیں، اس کی شرت، اس کی عزت، اور اس کی نا پائیداری پر انسان خور کر ہے ، اور یہ سوچ کہ کسی بھی وقت آگھ بند ہو جائے گی تو سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر انسان کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ بسرحال ، یہ تین چیزیں ہیں، جن کو سوچ ہے اور استحضار کرنے ہے اس بیاری میں کی آتی ہے۔

# حبدى دوقتمين

ایک بات اور سمجھ لیں، اس کا سمجھتا ہمی بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ حسد کی برائیاں سننے کے بعد بعض اوقات ول میں یہ خیال آنا ہے کہ سے بیاری توالی ہے ہو بعض اوقات ول میں یہ خیال آنا ہے کہ یہ بیاری توالی ہے ہو بعض اوقات فیر افقیاری طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر اپنے ہم جولیوں اور اپنے ہم عمروں میں اور ہم جیشہ اور اور ہم چیشہ لوگوں میں سے کسی کو آگے بردھتا ہوا اور ترقی کر آبا ہوا رکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اچھا یہ تو ہم ہے آگے بردھ گیا، اور پھر دل میں اس کی طرف سے غیر افقیاری طور پر کدورت اور میل آگیا، اب نہ تواس کا قصد کیا تھا، اور نہ ادارہ کیا تھا، اور نہ اس کے خیر افقیاری طور پر خیال آگیا، اب نہ تواس کا قصد کیا تھا، اور نہ اس سے کیے کا اس سے بیے کا کیا طریقہ ہے؟

خوب مجھے لیں کہ حمد کاایک درجہ توبہ ہے کہ آدی کے دل میں یہ خیال آئے کہ فال اس خیال آئے کہ فال اس خیال کے کہ فال اس خیال سے دہ نوت حاصل ہے۔ اس سے دہ نوت چھن جائے، لیکن اس خیال کے ساتھ ساتھ حمد کرنے والا اپنے قبل اور فعل سے اس کی بدخواہی بھی چاہتا ہے۔ مثلاً مجلس بھی چیٹے کر اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے، اور اس کی غیبت کر رہا ہے۔ آگہ اس

نعت کی وجہ سے لوگول کے دلول میں جو وقعت پیدا ہوگئی ہے۔ وہ ختم ہوجائے، یاس کی کوشش کر دہا ہے کہ اس سے وہ نعت چین جائے، بید حمد توبالکل حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے میں کوئی شربہ نہیں۔

کیکن بعض او تات میہ ہوتا ہے کہ دو سرے کو تعت حاصل ہونے کی وجہ ہے اس کادل و کھنا، اور میہ خیس اپنے قول ہے۔ یا کادل و کھنا، اور میہ خیس اپنے قول ہے۔ یا اپنے فغل ہے۔ اپنے نفل ہے۔ اپنے نفل ہے۔ اپنے انداز اور اواسے اس حسد کو دو سرے پر ظاہر شیس کرتا، نہ اس کی بیات کی آہے، نہ اس کی بین خواہی کرتا ہے، اور نہ اس بات کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کی بین خواہی کرتا ہے، اور شاس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے میہ تعمین جائے۔ بس دل بین ایک و کھا اور گڑھن ہے کہ اس کو بید نوست کیوں ملی جائے۔ اس گاہ ہے، کہاس کو بید تعمین تاس کے باور گزامی تو بید بھی حسد ہے، اور گزامی ہے، لیکن اس کا علاج آسان ہے، اور ڈرای توجہ ہے۔ اس گزاہ ہے چی سکتا ہے۔

### فورأ استنففار كري

اس کاعلاج ہے ہے کہ جب دل میں ہے کڑھن اور جلن پیدا ہو۔ تو ساتھ ہی دل میں اب کا علاج ہے۔ تو ساتھ ہی دل میں اب ہات کا تصور کرے کہ ہے حد کتنی بری چیز ہے، اور میرے دل میں ہے جو کڑھن پیدا ہو رہی ہے، یہ بہت بری بات ہے، اور جب اس قسم کا خیال دل میں پیدا ہو، فورا استغفار کرے، اور یہ سوچے کہ جھے نفس اور شیطان بمکارہ ہیں۔ یہ میرے لئے عیب کی بات ہے ۔۔۔ لنذا جب حدے خیال کے ساتھ ساتھ اس حدد کی برائی بھی دل میں لئے آیا تو اس حدد کی برائی بھی دل میں لئے آیا تو اس حدد کی برائی بھی دل میں لئے آیا تو اس حدد کی برائی بھی دل میں لئے آیا۔ انشاء اللہ ۔۔۔۔

#### اس کے حق میں دعا کرے

ہزر گول نے کھا ہے کہ جب دل میں دو مرے کی فعت دیکھ کر حمد اور جلن پیدا ہو۔ تواس کا ایک علاق ہے بھی ہے کہ تنائی میں پیٹے کر انٹہ تعالیٰ ہے اس کے حق میں دعا کرے کہ یوانشہ بیے نتیت دو آپ نے اس کو مطافرہائی ہے، اور زیادہ عطافرہا ہے۔ اور جس وقت وہ میے دعا کرے گا۔ اس وقت دل پر آرے چلیں گے، اور میے دعا کرنا دل پر بہت شاق اور گراں گزرے گا، لیکن زہر دہتی ہے دعا کرے کہ یا انڈ، اس کو اور ترقی عطا فرما، اس کی نعت ہیں اور بر کت عطافرما، \_ اور ساتھ ساتھ اپنے جن میں بھی وعاکرے کہ
یا اللہ، میرے دل میں اس کی نعت کی وجہ ہے ہو کو ھن اور جلن پیدا ہو رہی ہے اپنے
فضل اور رحمت ہے اس کو ختم فرما، \_ خلاصہ بیہ ہے کہ بیہ تین کام کرے، ایک بیہ کہ
اپنے دل میں جو کڑھن پیدا ہو رہی ہے، اور اس کی نعت کے زوال کا جو خیال آرہا ہے۔
اس کو دل سے براسجھے، دو سمرا بیہ ہے کہ اس کے حق میں وعاد خیر کرے، تیمرے اپنے
حق میں وعاکرے کہ یا اللہ، میرے دل ہے اس کو حق میں وعاد خیر کرے، تیمرے اپنے
کے بعد بھی اگر دل میں غیر اعتباری طور پرجو خیال آرہا ہے۔ توامید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
یہ بعد بھی اگر دل میں غیر اعتباری طور پرجو خیال آرہا ہے۔ توامید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
یہ بعد بھی اگر دل میں خیال تو آرہا ہے۔ لیکن
اس خیال کو براشیں مجھنا ہے، اور نہ اس کے تدارکی نگر کر آ، ہے، نہ اس کی خلافی کرنا

### حق تلفی کی وضاحت

یہ مسلم میں بار بار بنا چکا ہوں کہ جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ ہے ہے، ان گناہوں کا تعلق حقوق اللہ ہے ہے، ان گناہوں کا علاج تو آسان ہے کہ انسان توب اور استغنار کر لے۔ وہ صرف توب کرنے گا۔ لیکن جن کو آہیوں اور گناہوں کا تعلق حقوق العباد ہے ہے۔ وہ صرف توب کرنے ہو معاف نمیں ہوتے ، وب بحث ماحب حق ہے معاف نمیں ہوگا نہ کردیا جائے۔ اس وقت سک معاف نمیں ہوگا نہ کردیا جائے۔ اس وقت سک معاف نمیں ہوگا

حد کامعالمدیہ ہے کہ اگر آپ اس کواپی زباں پر لیے آئے، اور اس حد کے نتیج میں آپ نے اس کی غیبت کرلی۔ یا س کی بدخوابی کے لئے کوئی عملی کوشش کرلی، تواس صورت میں اس حد کا تعلق حقوق العباد ہے ہو جائے گا، لنذا جب تک وہ مخض معاف شمیں کرے گا۔ یہ گناہ معاف نسیں ہوگا ۔۔ لیکن اگر حد دل ہی دل میں دہا، زبان سے کوئی لفظ اس کی برائی اور غیبت کا شمیں نکالا، اور اس کی نعت کے زائل کرنے کے لئے کوئی عملی قدم شمیں اٹھایا۔ تواس صورت میں اس حد کا تعلق حقوق اللہ ہے۔ لئذا یہ گناہ اس محف سے معانی مائے بغیر صرف تو یہ ہے معان ہو جائے گا۔ لنذا جب تک حد دل ہی دل میں دل میں جب تک حد دل ہی دل میں دل میں جب تک حد دل ہی دل میں دل میں جب تک حد دل ہی دل میں دل میں جب

آسانی کے ساتھ اس کا آدارک بھی ہو سکتاہے، اور معافی بھی آسان ہے، ورنہ اگرید آگے بڑھ گیاتو یہ حقوق العزومیں داخل ہو جائے گا۔ پھراس کی معافی کاکوئی راستہ نسیں رہے گا۔

### زیاده رشک کرنامجمی احپھانہیں

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر دو سرے کی نعمت کے چمن جانے کی خواہش ول میں نہ ہو۔ بلکہ صرف میہ خیال ہو کہ میہ نعمت بھے بھی مل جائے، اگر چہ میہ تو نہیں ہے، بلکہ میہ رشک ہے۔ لیکن اس کا بہت زیادہ استعضار کرنا اور سوچنا بال نز حسد تک پہنچا دیتا ہے، لنذا اگر و نیا کے بال و دولت کی وجہ ہے کمی پر رشک آگیا تھی ہجی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لے کہ بی رشک بعض او قات دل میں بال و دولت کی حرص پیدا کر دیتا ہے، اور بعض او قات یہ رشک آگے چل کر حسد بن جاتا ہے۔

# دین کی وجہ سے رشک کرنااحچھاہے

کین اگر دیداری وجہ سے دشک پیدا مورہا ہے یہ توانچی بات ہے۔ اس لئے کہ صدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ:

لاحسد الا فی اثنت بین، سمجل اتالا الله مالا ضلط علی

هلکته ف الحق، وسرجل اتالا الله المحکمة، فهوریقنی

بهاويسلمها

(میح بناری کتاب العلم، باب الاعتباط فی العلم والعکسة، صدیث فمبر ۱۵ اس حدیث میں مثبت میں حرف دو اس حدیث میں مثبت میں دشک ہے تاہل صرف دو انسان ہیں، لیک وہ انسان ہیں، ایک دو انسان تابل میں کو اللہ تعالی نے بال دیا ہے، اور اس کواچنے کے ذخیرہ آخرت بنارہا ہے۔ اور اس کواچنے کے ذخیرہ آخرت بنارہا ہے۔ اور اس کواچنے کے ذخیرہ آخرت بنارہا ہے، اور اس کواچنے کے ذریعہ علم عطافرہا یا ہے، اور اس علم کے ذریعہ سے لوگوں کو دین کی اس علم کے ذریعہ سے لوگوں کو ذین کی بینچارہا ہے۔ اپنی تقریر اور تحریر سے لوگوں کو دین کی بینچارہا ہے۔ اور سے مینچارہا ہے۔ اور مین نیک عمل کر رہا ہے۔ اور

دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے رہاہے، اور جو لوگ اس کی ترغیب اور تعلیم کے نتیج میں دین پر عمل پیرا موں گے، ان کا ٹواب بھی اس کے نامہ ائمال میں لکھا جائے گا۔ لنذا اگر دین کی وجہ سے کوئی شخص رشک کر رہاہے کہ فلاں شخص دینداری میں جھے سے آگے برحا ہوا ہے۔ یہ دینداری میں جھے سے آگے وہ اور بودی آچھی بات ہے۔

دنیاکی وجہ سے رشک ببندیدہ نمیں

لین دنیا کے مال و دولت کی وجہ ہے دو مرے پر رشک کرنا کہ فلال کے پاس
مال زیادہ ہے۔ فلال کے پاس دولت زیادہ ہے۔ فلال کی شہرت زیادہ ہے۔ فلال کی
عزت زیادہ ہے۔ ان دنیاوی چیزوں پر بھی رشک کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ اس لئے کہ
ان چیزوں بین زیادہ رشک کرنے کے نتیج بیں بالا فرح مرص پیدا ہوگی، اوراس کے بعد حسد
پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لئے اس رشک کی بھی زیادہ ہمت افزائی نہیں کرنی
پاہنے۔ بلکہ جب بھی ایسا خیال آئے تواس دفت آوی ہے سوچے کہ اگر فلال فتمت اس
پاہنے۔ بلکہ جب بھی ایسا خیال آئے تواس دفت آوی ہے سوچے کہ اگر فلال فتمت اس
نہیں ہیں۔ اور جو لعمیس ججھے نہیں طیس تو میری جملائی اور مصلحت بھی اس میں ہے کہ
نہیں ہیں۔ اور جو لعمیس ججھے نہیں طیس تو میری جملائی اور مصلحت بھی اس میں ہے کہ
عطافر الی، اگر دہ فعت بھی حاصل ہو جاتی تو خدا جائے کی صطحت کی وجہ سے بھی وہ فعت نہیں
بہرطال، ان باتوں کو سوچے، اور اس رشک کے خیال کو بھی اپنے دل سے تکالئے کی
بہرطال، ان باتوں کو سوچے، اور اس رشک کے خیال کو بھی اپنے دل سے تکالئے کی
سے اس کی حقیقت بھینے کی توفیق عطافر باتے، اور اس سے نہینے کی توفیق عطافر باتے۔

شیخ اور مربی کی ضرورت

لیکن جیسا کہ میں بار بار عرض کر مارہتا ہوں کہ باطن کی جتنی بیاریاں ہیں، باطن کے جتنے برتے اخلاق اور گناہ ہیں۔ ان سے نیچنے کااصل علاج یہ ہے کہ کسی معالج سے رجوع کیا جائے۔ اگر کوئی ڈاکٹرایک مرتبہ مریض کمواسینے پاس بٹھاکر خوب ایچی طرح سے میہ بتا دے کہ بخار کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کا علاج اور دوائیں کیاکیاہیں؟ لیکن جباس کو بخار آئے گاتو کیاوہ مخص ڈاکٹر کے بتائی ہوئی ہاتوں کو یاد کر کے اس کے مطابق اپنا علاج خود کرنا شروع کر دے گا؟ طاہر ہے کہ وہ ایبانئیں کرے گا، اس لئے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں، اور بعض او قات دواؤں کو اپنے اوپر منطبق کرنے میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس لئے کسی ڈاکٹریامعالج کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ۔۔۔
کی ضرورت ہوتی ہے ۔۔۔

ای طرح بے باطن کی تیاریاں ہیں۔ مشلاریا کاری ہے۔ حسد ہے۔ بغض ہے۔

تکبر ہے۔ آپ نے ان کی حقیقت تو من لی۔ لیکن جب کوئی شخص ان میں ہے کسی

یماری میں جناہ ہوتواس کو جائے کہ وہ ایسے معالی کی طرف رجوع کرے جو اپنا علاج کراچکا

ہو، اور دوسروں کا علاج کرنے میں ماہر ہو، اور اس کو بتائے کہ میرے دل میں یہ خیالات

اور وساوس پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا عل ہے ؟ اور کیا علاج ہے؟ پھروہ صحح علاج تجویز کرتا

ہو ساوس پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا عل ہے؟ اور کیا علاج ہے؟ پھروہ صحح علاج تجویز کرتا

ہوت ہے۔ بعض او قات یہ ہوتا ہے کہ آوری اپنے آپ کو بیار سجھتا ہے۔ گر حقیقت میں

حقیقت میں وہ بیار ہوتا ہے، اور بعض او قات الیا ہوتا ہے کہ اس کے لئے کوئی علاج منید

ہوتا ہے۔ گروہ دو سرے علاج میں گا ہوا ہے۔ اس لئے بنیادی بات یہ ہوئے علاج

ہوتا ہے۔ گروہ دو سرے علاج سے حالات بتائے جائیں، اور پھر اس کے بتائے ہوئے علاج سے کہ مطابق عمل کرنے کی توثیق عطا

وَآخِوْكُ لَمَا كَالِيلُفَتُهُ فِلْمِ لَتِ الْعَاكِلَ إِنْ



موضوع خطاب:

مقام خطاب : جامع مجديت المكرم

گلشن اقبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۵

سفحات

#### بىم الله الرحن الرحيم

# خواب کی حیثیت

الحمد لله خمد و ونستينه ونستنزي ونؤمن به والوكل عليه ، ونعوذ بالله من شرور انسنا ومن سيات اعمالنا ، من يهد و الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هاد ك و فله مضل له ومن يضلله فلا هاد ك و فله مضل له ومن يضله و مدولانام حسد المنهد ومر سوله ، صفواف تقاط عليه وعلى اله واصحابه و بارك وسلم تسليمًا كثيرًا ، اما بعد :

"عن المعمرية وخواطتُ عنه قال: قال مرسول الله صلطتُ عليه وسلع المربية . من النبعة الاالعبشرات قالوا: وما العبشرات؟ قال الرؤيا الصالعة "

(میح بخاری، کتاب النصید، باب السیندات صدے تمبر ۱۹۹۰)
حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند فرات میں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے
ارشاد فرما یا کہ نبوت منقطع ہو گئ اور سوائے مبشرات کے نبوت کا کوئی حصہ باتی نہیں رہا۔
صحابہ نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! (صلی الله علیه وسلم) مبشرات کیا ہیں؟ (مبشرات
کے معنی ہیں خوشخبری دینے والی چزیں) جواب میں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرما یا کم
" سے خواب" یہ الله تعالی کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا ایک حصہ
ہے۔ ایک اور حدے میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرما یا کہ مومن کا
حواب نبوت کا چھیالیہ مواں حصہ ہے۔

المج بخاري، كتاب التعبي باب الرؤيا السالحي مديث تمر ١٨٩٨٥)

#### ہے خواب نبوت کا حصہ ہیں

مطلب اس کا یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ ملیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا، توابتداء میں جو ماہ تک آپ سلی افلہ ملیہ وسلم پر وحی نئیں آئی۔ بلکہ جو ماہ تک آپ صلی الله طبه وسلم کو سیج خواب آتے رہے، حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور صلی التد مايه وسلم كوني نواب د كيختي، توجو واتعه آپ صلى الله عليه وسلم ين نواب مين ديكها هو ما بعب و وي واقعه بيداري بي چيش آ جا آاور آ**پ صلى الله لمپ وسلم كادو خواب سجا** مو جا آاور صبح کے اجائے کی طرح اس خواب کاسچاہونالوگوں کے سامنے واضح ہو جا آ۔ اس طرح جیہ مادیک آپ صلی اللہ مایہ وسلم کو سیج خواب آتے رہے۔ اس کے بعد پھروحی کا سلسلہ شروع ہوا ۔ اور نبوت ملنے کے بعد تئیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرمار ہے ، ان تئیس سالوں میں سے چھ ماہ کاعرصہ صرف سیح خوابوں کا زمانہ تھا۔ اب تئیس کو دو سے ضرب ویں گے تو چھیالیس بن جائیں گے اس لئے آپ صلی اللہ عليه وسلم نے فرما ياك يے خواب نبوت كالجمياليسواں حصد بس ر كوياك حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے نبوت كے زمانے كو چھياليش حصوں ميں تقسيم كيا جائے تواس ميں ہے ایک جسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیج خواب بی آتے رہے۔ وحی نسیں آئی۔ اس لئے آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه مومن كا خواب نبوت كا چھياليس وال حصه ہے، اور اثبارہ اس طرف کر دیا کہ بیہ سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گا اور مومنوں کو سے خواب و کھائے جائیں گے، اور ان کے ذریعہ بشارتیں دی جائیں گی، اور ایک حدیث میں یہ بھی فرما یا کہ قیاست کے قریب آخری زمانے میں مسلمانوں کو بیشتر خواب سے آئیں مے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے، اور آدی کو اس کے ذریعے بشارتیں لمتی ہیں، لازا آگر خواب کے ذریعہ کوئی بشارت لیے تواس پر اللہ تعالیٰ کا شكر اداكرے-

خواب کے بارے میں دو رائمیں

سیکن ہارے بیال خواب کے معاملے میں بندی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض اوگ تؤوہ میں جو سچے خوابوں کے قائل ہی تہیں، نہ خواب کے قائل، نہ خواب کی تعبیر کے

قائل ہیں۔ میہ خیال غلط ہے۔ اس لئے کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ سیجے خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا که مید سیچے خواب میشرات ہیں \_\_\_ اور دومری طرف بعض لوگ وہ ہیں۔ جو خوابوں ہی کے چیجیے بڑے رہے ہیں، اور خواب، ہی کو مدار نجات اور مدار فضیلت سمجھتے میں، آگر نمسی نے امپیماخواب دکھ لیاتوہیں، اسکے معتقد ہوگئے، اور اگر نمسی نے اپنے یارے میں اچھا خواب دکیے لیا تو وہ اپنا ہی مققد ہو گیا کہ میں اب پہنچا ہوا ہزرگ ہو گیا ہوں یے خواب توسونے کی حالت میں ہو آ ہے۔ لیکن بعض او آیات اللہ تعالی بیداری کی حالت میں کچھ چیزیں د کھاتے ہیں۔ جس کو '' کشف'' کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کو انشف ہو گیاتواوگ ای کو سب بچھ سجھ ہیٹھے کہ بیہ بہت بردا ہزرگ آ وی ہے۔ اب جاہے اس کے حالات سنت کے مطابق نہ بھی ہوں۔ خوب سمجھ لیجنے کہ انسان کی فضیلت کا اصل معیار خواب اور کشف نہیں۔ بلکہ اصل معیار رہے ہے کہ س کی بداری کی زندگی سنت کے مطابق ہے یاشیں؟ بیداری کی حالت میں وہ حمناہوں ے پر تیز کر رہا ہے یا نسیں؟ پیداری کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں ؟ اگر اطاعت نہیں کر رہا ہے تو پھراس کو ہزار خواب نظر آئے ہوں۔ ہزار کشف ہوتے ہول - ہزار کرامتیں اس کے ہاتھ برصادر جوئی جول ۔ وہ معیار فضیلت نہیں۔ آرج کل اس معاملے میں بوی تخت گراہی پھیلی ہوئی ہے۔ پیری مریدی کے ساتھ اس کو لازم سمجھ لمیا گیا ہے۔ ہرونت اوگ خوابول اور کشف و کرامات ہی کے پیچیجے بڑے رہے

خواب كي حيثيت

حضرت مجر بن سیرین رحمت الله علیہ جو ہوئے درجے کے آائیس میں ہے ہیں،
اور خواب کی تعجیر میں امام ہیں۔ بوری امت نحریہ میں ان مجراعا کم خواب کی تحج تعبیر دینے
والا شاید کوئی اور پیدائیس ہزا۔ اللہ تعالی نے ان کو خواب کی تعبیر دینے میں ایک خاص لمکہ
عطافرہا یاتھا۔ ان کے بوئے مجیب و غریب واقعات مشہور ہیں۔ لیکن ان کا ایک اتا چارا ا مجھوٹا جملہ ہے۔ جو یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ جملہ خواب کی حقیقت واضح کر آ ہے، قرایا کا

الر إيا تسرولا تغر

لیتی خواب ایک ایس چیز ہے جس سے انسان خوش ہو جائے کہ اللہ تعالی نے امچھاخواب و کھایا۔ لیکن خواب کی انسان کو دھوکے میں نہ ڈائے ، اور وہ میہ نہ سمجھے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہو حمیا، اور اس کے نتیجے میں بیداری کے اعمال سے غابل ہو جائے۔

#### حضرت تفانوي اور تعبير خواب

حفرت تی نوی رحمد الله علیہ سے بہت سے اوگ خواب کی تعبیر ہوچھتے کہ میں نے مید خواب دیکھا۔ میں اللہ خواب میں اللہ شعر مرجعتے کہ ، معرف میں شعر مرجعتے کہ ، مرجعتے کہ ،

نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم من غلام آفآیم بهمه ز آفآب گویم

یعی نه و بیس را سه بور اور نه رات کو بوج والا بول که خواب ی بقی کرون ، الله تعالی فی نه و بیس را سه نه ملیه وسلم فی توجه الآب رسالت صلی الله ملیه وسلم سه تا تا بیس توای بات کمتا بول برحال خواب کتنے بی اجھے آ جائیں ، اس کے بار نه تعالی کاشکر اوا کروہ وہ میشرات میں ، بوسکتا ہے کہ الله تعالی کسی وقت اس کی برکت عطا فرما و سے ، لیکن محض خواب کی وجہ سے برزگی اور فضیات کا فیصلہ خمیس کرتا حاصل خواب کی وجہ سے برزگی اور فضیات کا فیصلہ خمیس کرتا حاصل ہے۔

#### حضرت مفتی صاحب" اور مبشرات

میرے والد ماجد رحمد اللہ علیہ کے بارے میں بیسیوں افراد نے خواب و کھیے۔ مثانا خواب میں حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارے ہوئی، اور حضور اقد میں صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے والد ماجد کی شکل میں ویکھا۔ سے اور اس قسم کے دوسرے خواب بے شار افراد نے رکھیے، چنا نچ جب لوگ اس قسم کے خواب لکھ کر ہیجے تو حضرت والد صاحب رحمد اللہ ہے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے، اور ایک رجشر جس پر می عنوان تھا "مبشرات" لینی خوشخری و سے والے خواب، اس رجشر میں نقل کرا دیے تھے، لیکن اس رجشر کے پہلے صفح بر اپنے تلم ہے بید نوٹ لکھا تھا کہ . ''اس رجستر میں ان خوبول کو نقل کر رہا ہوں جواللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے میرے بارے میں دلجھے ہیں۔ اس غرفض ہے نقل كررما بون كه بسر حال ، يه مبشرات مين ، فال نيك مين ، الله تعالي ام کی برکت ہے میری اصلاح فرہا دے۔ لیکن میں سب مڑھنے والوں کومتنبہ کر رہاہوں کہ آگے جو خواب ذکر کئے جارے ہیں۔ یہ بر گزیدار نصیات نہیں، اور ان کی بنیاد ہر میرے بارے میں فیصلہ ئە كياجائے، بلكەاصل دار بيدارى كےافعال واقوال ہیں، لنذااس

کی وجہ ہے آدی دحوکے میں نہ بڑے۔"

بہ آپ نے اس لئے لکھ دیا کہ کوئی بڑھ کہ دھو کہ نہ کھائے۔ بس مید حقیقت ہے خواب کی۔ بسی جب انسان امیماخواب دیکھے تواللہ تعالیٰ کاشکر اواکرے۔ اور وعاکرے کہ اللہ تعالی اس مومیرے حق میں باعث بر کت بنا دے ۔ فیکن اس کی وجہ ہے دھوکے میں جتلا ند ہو، نہ دوسرے کے بارے میں، اور نہ اپنے بارے میں بس، خواب کی حقیقت اتنی ہی ۔ اس خواب ہے متعلق دو تین احادیث اور ہیں۔ جن کے بارے میں اکثرو ہیشتر لوگوں کو معلومات نہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے غلط فنی بی*س بڑے رہتے ہیں۔* اس لئے ان احادیث کو بھی بڑھ لینا مناسب اور ضروری ہے۔

شیطان آپ صلی الله علیه وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا

معن إف هربرة م والله عنه قال وقال رسول الله صليق عليهم من مرآني ف المنام فقد مرآني لا متعثل الشيطان بي"

(منج مسلم، كتاب الردّيا. باب قبل النبي صلى الله عليه وسلم. من ر آني في المنام) حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، (لیٹن جس نے خواب میں نمی کریم صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی ) تواس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا 💎 اگر کسی فخص کوا للہ تعالیٰ خواب میں نبی کہ یم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت عطافرہا دے تو یہ یوی عظیم سعادت ہے، اور ایک کی خوش نہ ہے گا کیا تھ کاند ہے۔ اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ جو محنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معروف حدید علیہ وسلم کو اس معروف حدید علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی نے خواب علیہ وسلی مے خواب علیہ وسلی میں این فرادی۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت عظیم سعادت

الحدالله الله تعالی الله فضل سے بہت ہے الوگوں کو یہ سماوت عطافر اویتے ہیں، اور انہیں خواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ بوی عظیم فعت اور عظیم سعادت ہے۔ لیکن اس معالم میں ہمارے بزرگوں کے ذوق مختلف رہے ہیں۔ ایک ذوق تو یہ ہمارے بزرگوں کے ذوق مختلف الله علیہ وسلم کی خواب ہوجائے اور ایسے عمل کے جاتے ہیں جس سے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے اور بزرگوں نے ایسے خاص خاص خاص عمل کیمیو ہیں۔ مشالم یہ جمعد کی شب میں اتن مرتبہ درود مشریف پڑھنے کے بعد فلال عمل کر کے موتے تو سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہونے کے بعد فلال عمل کر کے موتے تو سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہونے کے تو اور ذاتی ہے ہی، اس قسم کے بہت سے اعمال مشہور ہیں۔ بعض زیارت ہونے کی تو شرکاز ہو جائے۔

# زيارت كى البيت كمان؟

لیکن دوسرے بعض حضرات کا ذوق کچھ اور ہے۔ مشانی میرے والد ماجد قدس الله سمود کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آکر کینے لگے کہ طبیعت میں حضور صلی الله طیہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق جو رہاہے۔ کوئی ایسائمل بتا دیجئے جس کے تیتیج میں یہ نعبت حاصل ہو جانے ، اور سرکار وو عالم صلی اللہ طیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ علیہ سنے فرمایا کہ : بھائی ، تم ہوے حوسلہ والے آدمی ہوکہ تم اس بات کی تمناکرتے ہوکہ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ک زیارت ہو جائے۔ ہمیں بیہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ بیہ تمنابھی کریں۔ اس لئے کہ ہم
کماں ؟اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کماں ؟اس لئے بھی اس قتم کے عمل
سیجھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور نہ بھی بیہ سوچا کہ ایسے عمل سیسے جائیں۔ جن کی وجہ
سے سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت ہوجائے۔ اس لئے کہ اگر ذیارت ہو
جائے توہم اس کے آ داب، اس کے حقوق، اس کے تقاضے کم طرح پورے کریں
عائے توہم اس کے آ داب، اس کے حقوق، اس کے تقاضے کم طرح پورے کریں
سے خود ہی زیارت کراویں توبیا ان کاانعام ہے، اور جب خود کرائیں گے تو پھراس کے
آ داب کی بھی توفق ہختیں گے۔ لیکن خود سے ہمت نہیں ہوتی، البتہ جم طرح ایک
مومن کے دل میں آرزو ہوتی ہے، اس طرح کی آرزو دل میں ہے۔ لیکن نیارت کی کوشش
مومن کے دل میں آرزو ہوتی ہے، اس طرح کی آرزو دل میں ہے۔ لیکن نیارت کی کوشش

حضرت مفتی صاحب اور روضه اقدس کی زیارت

میں نے اپنے والد صاحب کا یہ واقعہ آپ کو پہنے بھی سنایا تھا کہ جب روضہ
اقد س پر حاضر ہوتے تو بھی روضہ اقد س کی جالی تک پہنچ ہی نہیں پاتے تنے ، بلکہ ہیشہ یہ
و یکھا کہ جالی کے سامنے آیک ستون ہے۔ اس ستون سے لگ کر کھڑے ہو جاتے ، اور
جالی کا بالکل سامنا نہیں کرتے تنے۔ بلکہ وہاں آگر کوئی آ دی کھڑا ہو آ تو اس کے پیچیے جا
کر کھڑے ہو جاتے اور ایک دن خود ہی فرمانے گئے کہ بالیک مرتبہ میرے دل جی سے
خیال پیدا ہوا کہ شاید تو ہوا شقی القلب آ دی ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں ، جو جالی کے
قریب تک پہنچ جاتے ہیں ، اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، اور سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کا جنا بھی قرب حاصل ہو جائے۔ وہ نعت ہی نعت ہے ، لیکن میں کیا
صلی اللہ علیہ وسلم کا جنا بھی قرب حاصل ہو جائے۔ وہ نعت ہی تعدت ہے ۔ فراتے ہیں کہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا جنا بھی قرب حاصل ہو جائے۔ وہ نعت ہی تعدت ہی تعدت ہی کہ وہاں کھڑے کھڑے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ۔ عمر اس کے بعد فورآ یہ محسوس ہوا
وہاں کھڑے کھڑے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ۔ عمر اس کے بعد فورآ یہ محسوس ہوا
جیسا کہ روضہ اقد س سے یہ آواز آ رہی ہے کہ :

جو مخض ہماری سنتوں پر عمل کر آ ہے، وہ ہم سے قریب ہے، خواد ہزاروں میل دور ہو، اور جو مخض ہماری سنتوں پر عمل نمیں کرتا، وہ ہم سے دور ہے، چاہے وہ تماری جالیوں سے ہمٹا ہوا ہو۔

### اصل مدار بیداری کے اعمال ہیں

ہمر حال، اصل دولت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کاایتاع، اللہ نغالی اس کی توفیق عطافرہائے۔ آمین ۔۔۔ بیداری کی حالت میں ان کی سنتوں کی توفیق ہو جائے، میہ ہے اصل نتمت، اصل دولت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کااصل قرب بی ہے، کیکن اگر سنتوں یہ عمل نہی**ائ**و وضہ اقدس کی جالیوں سے چیٹا کھڑا ہے اور زیارت کی کوشش کر رہا ہے تو ہمارے خیال میں سہ بری جسارت ہے، اس لئے اصل فکر اس کی ہونا چاہیئے کہ سنت کی اتباع ہو رہی ہے یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندگی میں وافل ہوری ہیں یاشیں؟ اس کی قکر کرو۔ خوابوں کے پیچھے بہت زیادہ مرتا مطلوب اور مقعود نسیں، البتہ اگر حاصل ہوجائے توانند تعالی کی نعت ہے۔ لیکن اس پر نجات کا مدار نہیں۔ کیونکہ غیر اختیاری معالمہ ہے۔ ہمارے طبقے میں ایک بزی تعداد ہے جوخوابوں ہی کے پیچیے یڑی ہے۔ دن رات میں فکرے کہ کوئی احما خواب آجائے۔ اسی كومنتهاء مقصور مجها واب- حالاتكه بيات درست نسي- اس كن كه بحربيه ومآب کہ جب مجھی کوئی اچھا خواب اینے پارے میں دیکھ لیاتوبس میہ مجھاکد اب میں کمیں ہے کسی پہنچ گیا ہوں۔ خوب سمجھ لیس کہ خواب اپنی ذات میں نہ تو کسی کا در جد بلند کر ماہے ، اور نداجر و تواب کاموجب ہو آہے ، بلکداصل مدار بیداری کے اعمال برہے۔ یہ دیکھو کہ تم بیداری میں کیاعمل کر رہے ہو۔

### احپھا خواب وھوکے میں نہ ڈالے۔

لنڈااگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں مجرر ہا ہوں، اور جنت کے باغات اور محلات کی سیر کر رہا ہوں، توبیہ بڑی آچکی بشارت ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس دھو کہ میں نہ آئے کہ میں توجئتی ہوگیا۔ لنذا اب مجھے کسی عمل اور کوشش کی صاحت

اور ضرورت شیں ۔ یہ خیال غلط ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص احیحا خواب دیکھنے کے بعد اعمال کے اندر اور زیادہ اتباع کا اہتمام کرنے لگتا ہے توبیہ اس بات کی خلامت ہے کہ وہ خواب اچیااور میاتھا اور بشارت والاتھا۔ اور اس سے اس نے غلط تیجیہ نمیں نکالا ۔ لیکن اگر ضدانہ کرے یہ یہ ہوا کہ خواب دیکھنے کے بعدا نمال چھوڑ بیٹھا، اور اعمال کی طرف ہے نمالت ہوگئی تو اس کا مطلب میہ ہے کہ خواب نے اس کو دھوکے میں ڈال ویا۔

### خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کاکسی بات کا تھم دینا

یہ بات سمجھ لینی چاہے کہ اگر خواب میں حضور صلی اللہ طیہ وسلم کی زیارت ہو
سی قواس کا تکم میہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی مجھے خواب
میں دیکھتا ہے تو جھے جی ویکھتا ہے۔ اس لئے کہ شیطان میری صورت میں شمیں آسکتا۔
للذا اگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اور وہ کوئی الیا کام کرنے
کو کمیں جو شریعت کے وائرے میں ہے، مثلاً فرض ہے یا واجب ہے، یا سنت ہے، یا
مباح ہے، تو چھراس کو اہتمام ہے کرنا چاہئے، اس لئے جو کام شریعت کے وائرے میں
ہمان ہے، اس کے کرنے کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمارہ میں تودہ خواب سچاہوگا،
اس کام کا کرنا ہی اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نسیں کرے گا تو بعن او قات اس
کے حق میں ہے برگی شدید ہو جاتی ہے۔

### خواب حجت شرعی نهیں

لیکن اگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کا تھم دیں جو مشریعت کے دائرے میں نمیں ہے۔ مثلاً خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ایسامحسوس ہواکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الیں بات کا تھم قرمایا جو شریعت کے ظاہری احکام کے دائرے میں نمیں ہے، تو خوب مجھ لیجئے کہ اس خواب کی وجہ سے وہ کام کرتا جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ بمارے دیکھے ہوئے خواب کی بات کو اللہ تعلیم وسلم تعالیٰ نے سائل شریعت میں حجت نہیں بنایا، اور جوار شادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ے قابل اعتاد واسٹوں ہے ہم تک پنچے ہیں، وہ جمت ہیں۔ ان برعمل کرنا ضروری ہے۔ خواب کی بات بر عمل کرنا ضروری ہیں کے خواب کی بات برعمل کرنا ضروری نہیں کے خواب ویکھنے حضور صلی اللہ طیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں شمیں آسکتا، لیکن بسااوقات خواب ویکھنے والے کے ذاتی خیالات اس خواب کے ساتھ مل کر گذھ ہوجاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے اس کو خاط بات یا درہ جاتی ہے، یا جھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لئے ہمارے خواب جمت نہیں۔

#### خواب كاأيك عجيب واقعه

ایک قاضی سے اوگوں کے درمیان فیلے کیا کرتے ہے ، ایک مرتبہ ایک مقدمہ ماسنے آیا، اور مقدمہ کے اندر گواہ چین ہوئے، اور شریعت کے مطابق گواہوں کی جانج پڑتال کا جو طریقہ ہے ، وہ پورا کرلیا، اور آخر جی دی سے حق جی فیلے کرنے کا دل جی اردہ بھی ہوگیا، گیئن قاضی صاحب نے کہا کہ اس فیلے کا علان کل کریں گے۔ یہ خیال ہوا کہ کو کہ کی خواب جی حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذیارہ وج اول گا، لیکن جب دات کو صوئے تو خواب جی حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذیارت ، ولی، اور جب من بیدار ہوئے تو ایسایا و آیا کہ خواب جی حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذیارہ ہے تھے کہ جو تم فیصلہ کرنے کا ادادہ کر رہے ہو۔ یہ فیصلہ علا ہے۔ یہ فیصلہ یوں کرتا چاہئے ، اب اٹھ کر جو خور کیا تو جس طریقے سے فیصلہ کرے کیا ہو جس طریقے سے فیصلہ کرنے کا بارے میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ کسی طرح شریعت کا جو نقاضہ کرا ہے کہا تا ہوں کہ کیا تا ہوں کہ کا خاص کو رہے تو کہا تا ہوں کہ خاص کو رہے شواب میں دائرے میں فیصلہ اس طرح ہونا چاہئے ، لیکن دو سری طرف خواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم فرارے ہیں کہ بول فیصلہ کرو سے اب حفالہ بواسی میں ہوگی اور یہ جو مقدمہ کی ذمہ داری ہو ۔ یہ بی کی عشین ذمہ داری ہے۔ جن اوگوں پر اور بیہ جو مقدمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بولی عشین ذمہ داری ہے۔ جن اوگوں پر اور بیہ جو مقدمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بی کی عشین ذمہ داری ہے۔ جن اوگوں پر اور بیہ جو مقدمہ کی ذمہ داری ہوتی ہیں ، راتوں کی خیدیں جرام ہو جاتی چیں۔

چنانچہ تاض صاحب نے فلیفہ وقت ہے جاکر بتایا کہ اس طرح ہے یہ مقدمہ پیش آعمیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس طرح فیصلہ کرنے کو فرمایا۔ آپ علاء کو جمع فرمائیں، ٹاکہ اس کے بارے میں ان سے مشورہ ہو جائے۔ چنانچہ سارے شمر کے علماء جمع ہوئے ، اور ان کے سامنے یہ منٹلہ رکھا گیا کہ اس طرح ہے مقدمہ در پیش ہے۔ ظاہری طور پر شریعت کا نقاضہ یہ ہے۔ لیکن دوسری طرف خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرہا یا ہے۔ اب کیا کیا جائے ؟ ماہ ہے فرہا یا کہ واقعتۂ یہ معالمہ بڑا تھین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ، اور شیطان آپ کی صورت مبارکہ میں آشیں سکتا، لنذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پرعمل کرنا جائے لیکن اس زمائے کے ایک ہزرگ جوا بی صدی کے مجدد کملاتے تھے۔ حضرت شخ عز الدين ابن عبدالسلام رحمہ الله عليه، وہ بھی مجلس ميں حاضر تھے وہ کھڑے ہوئے اور فرہا یا کہ میں پورے بزم اور و ثوق کے ساتھ کمتا ہوں کے شرایت کے آندے کے مطابق آب جو فیصلہ کرنے جارہے ہیں، وہی فیصلہ بھیجئے اور سارا گناہ ٹواب میری گرون مرہے۔ خواب کی بات مر فیصله کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ خواب میں ہزاروں احتمالات ہو سکتے میں۔ خدا جانے اینے دل کی کوئی بات اس میں آعمیٰ ہو۔ اگر چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں شیطان منیں آ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بیداری کے بعد شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا ہو۔ کوئی غلط بات دل میں آخمیٰ ہو۔ شربیت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیداری میں سنے ہوئے ارشادات کے مقابلے میں ہمارے خواب کو حجت قرار نہیں دیا۔ اور حضور صلی ال**ند علیہ و**صلم کے جو ارشادات ہم تک سند متصل کے ساتھ پنچ ہیں۔ وہی ہمارے لئے جحت ہیں۔ ہمیں انی پر عمل کرنا ہے۔ آپ بھی اس برعمل سیجے، اور گناہ تواب میری کر دن ہرے۔

# خواب اور کشف وغیرہ سے شرعی تھم نہیں بدل سکتا

یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ جواس قوت کے ساتھ کہ سکتے ہیں ورنہ یہ بات کمنا آسان کام شیس تھاکہ و محمالہ قاب دین کمنا آسان کام شیس تھاکہ و محمالہ قواب میری گرون پر "جن لوگوں کو اللہ تھائی اس دین کی صبح تشریح کے لئے اور اس دین کے تحفظ کے لئے بیعیتے ہیں۔ ان سے ایس باتیں کرا دیتے ہیں، اگر آیک مرتب یہ اصول مان لیاجا آلہ خواب سے بھی شریعت بدل سکتی ہے تو پھر شریعت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا، آیک ہے ایک خواب لوگ دیکے لیتے اور آکر بیان کروسیتے، آج آپ دیکھیں کہ یہ جیتے جائل پر ہیں۔ جو بدعات میں جتا ہیں۔ وہ اسمی

خوابوں کو سب کچھ بھتے ہیں۔ کونی خواب و کچو لیا، یا کشف ہو گیا۔ الهام ہو گیا، اور اس
کی بنیاد پر شریعت کے خلاف عمل کر لیا، خواب تو خواب ہے۔ اگر کسی کو کشف ہو جائے جو
جائے اور بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں آواز آتی ہے، اور وہ آواز کانوں کو
خانی و بی ہے، لیکن اس کے بادبود کشف شریعت میں جمت شمیں، کوئی شخص کتابی پہنچا
ہواعالم یا بزرگ ہو، اس نے اگر خواب دکھے لیا، یا اس کو کوئی کشف یا الهام ہو گیا، وہ بھی
شری ا دکام کے مقابلے میں جت شمیں ہے۔

### حضرت شخ عبدالقادر جيلاني" كاايك واقعه

حفرت مولاناشخ مميد القادر جيلاني رحمته الله ناليه جوركيس الاولياء جن- ايك مرتنه عبادت میں مشغول تھے۔ تہجد کاوفت ہے بیٹنخ عبدالقادر جیساولی اللہ عبادت کر رہاہے، اس دفت ایک ذہر دست نور جیکاادر اس نور میں سے ہیہ آواز آئی کہ اے عبدالقادر، تونے ہماری مبادت کاحق ادا کر دیا۔ اب تواس مقام پر پہنچ کمیا کہ آج کے بعد ہماری طرف ہے تم پر کوئی عبادت فرض و واجب نہیں، نماز تیری معاف، تیرا روزہ معان، تیراج اور تیری ز کوہ معاف۔ اب توجس طرح جاہے، عمل کر، ہم نے مین عبد القادر جیلانی رحمه الله علیه نے سنتے ہی فوراً جواب میں فرما یا کے : ''مردود ، دور ہو جا۔ یہ نماز حضور اقدس صلی انثد علیہ وسلم سے تو معاف شیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ ملیہ وسلم کے محابہ کرام ہے تو معاف نہیں ہوئی، مجھ سے کیسے معاف ہو جائے گی؟ دور ہو جا" مہ کمہ کر شیطان کو دور کر دیا، اس کے بعد ایک اور نور حیکا، جو پہلے نورے بھی برانور تھااس میں سے آواز آئی کہ: عبدالقاور، تیرے علم نے آج تحم باليا- ورنه يه وه داؤ ب، جس عي في بدول برول كوبلاك كروياب، اگر تیرے پاس علم نہ ہو آتا ہا) ک ہو چکاہو تا، حضرت شیخ نے فرما یا کہ ، مردوں ووبارہ برمکا آ ہے، میرے علم نے بجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ ۔ عادفین فرماتے میں کہ یہ دومرا داذ سل واؤے زیادہ علمین تھے۔ اس لئے کہ اس وقت شیطان نے ان کے اندر ملم کاناز بیدا کرنا چاہا تھا۔ کہ تمہارے علم اور تقویٰ نے تمہیں بچالیا۔ لیکن آپ تے اس کو بھی رو کر ویا۔

### خواب کے ذریعہ صدیث کی تردید جائز نہیں

بھائی، یہ راستہ بردا خطر تاک ہے، آ جکل خاص طور پر جس طرح کا نداق بنا ہوا ہے لہ لوگ خواب، کشف، کرامات اور الهامات کے چیجیے میڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ شریعت کانقاضہ کیا ہے؟اجھے خاصے دیندار اور پڑھے لکھے لوگوں نے بید دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ جھے یہ کشف ہوا ہے کہ فلال حدیث صحیح شیں ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی فلاں حدیث میود اول کی گری ہوئی ہے، اور جھے یہ بات کشف کے درایعہ معلوم ہوئی ہے اگر اس طریقے سے کشف ہونے لگے تو دین کی بنیادیں بل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان علاء کو غریق رحمت کرے ، جن کو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے دین کا محافظ بنایا ، یہ دین کے چوکیدار ہیں۔ لوگ ان پر ہزار تعنتیں ، ملامتیں کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا محافظ اور محکمهان بنایا، مآکه کوئی دین بر حمله نه کر سکے۔ اور دمن میں تحریف نه ہو۔ چنانچه ان علماء نے صاف صاف کر دیا کہ جاہے خواب ہو۔ پاکشف ہو۔ یا کرامت ہو۔ ان میں سے کوئی چیز بھی دین میں ججت نہیں، وہ چیزیں جبت ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کے عالم میں ثابت ہیں۔ مجھی خواب، کشف اور الهام اور کر امت کے وحوکے میں مت آنا، حضرت تعانوی رحمته الله عليه فرماتے بس كه سيح كشف تو ديوانوں، بلکہ کافروں کو بھی ہو جاتا ہے ، اس لئے مجمی اس دعوکے میں مت آنا کہ نور نظر آگیا، یا دل چلنے لگا۔ یا دل دحڑنے لگاو غیرہ۔ اس لئے کہ یہ سب چیزس ایس ہیں کہ شریعت میں ان چیزوں پر قضیلت کا کوئی مدار تهیں۔

### خواب دیکھنے والا کیا کرے؟

حضرت ابو قآدہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرایا کہ اور برا خواب شیطان کی طرف ہے ہو آ ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف ہے ہو آ ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف ہے ہو آ ہے۔ لذا بو فحص خواب میں کوئی ایمی چیز دیکھے جو نا گوار ہو، تو آئیس جانب تین مرتبہ تقتک دے، لور '' اعوذ بالله من الشیطان الرجیم '' پڑھ سلی، جس کروٹ پر خواب دیکھاتھا، اس کی جگہ دو سری کروٹ بدل لے، چربہ خواب انشاء اللہ اس کو کوئی نقصان شمیں پہنچائے گا ۔ مشل ابحض او قات السان کچھ ڈراؤے خواب و کھے لیتا ہے، یا

کوئی پراواقد دکیر لیتا ہے توا ہے موقع کے لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دی کہ جیسے ہی آ تکھ کیلے، فرزا یہ عمل کرے، اور اگر کوئی اچھا خواب دکیھے۔ مثلاً اپنے بارے میں کوئی دینی یا دینوی ترتی دیمھی، تواس صورت میں اپنے جانے والے اور اپنے محبت کرنے والوں کے سائے اس خواب کا تذکرہ کرے، دو مروں کو نہ بتا ہے، کوئکہ بعض اوقات ایک آ دی وہ خواب من کر اس کی المی سید حمی تجیر بیان کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس اجھے خواب کی تجیر اس کے مطابق ہو جاتی ہے، اس لئے اپنے محبت کرنے والوں کو وہ خواب بتائے، اور اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرے۔

(سيح بخاري، كمّاب التعبير، بأب الردّ باالصالحة، صيث فمبر١٩٨٦)

### خواب بیان کرنے والے کے لئے دعا کرنا

اگر کوئی مخض یہ کے کہ میں نے خواب ویکھا ہے، اور پھروہ اپنا خواب بیان کرنے لگے توا یہ موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیه وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی مخص آکر بتاتا کہ میں نے یہ خواب ویکھا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیه وسلم سے وعا پر جھتے:

"خيرًا تلقاء وشرًا نوفاه ، خيرلنا وشرلاعداءنا"

یعنی اللہ تعالی اس خواب کی خیرتم کو عطافرہائے، اور اس کے شرسے تمہاری تفاظت فرائے، اور اس کے شرسے تمہاری تفاظت فرائے، اور اس کے شرسے تمہاری تفاظت ہو، اور جمارے دشنوں کے لئے برا ہو، اس وعا میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باقیں جمع فرما دیں، آپ حسنرات بھی اس کا معمول بنالیں کہ جب بھی کوئی شخص آگر آپا خواب بیان کرے قواس کے لئے سے وعاکریں، اگر عربی میں یاد نہ بھو توار دو ہی میں کرلیں سے جیں خواب کے آواب، اور خواب کی حیثیت، بس ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے، سے لوگوں میں ت سی فضولیات خواب کے بارے میں بھیلی بوئی جیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا سے ساتہ تواب کے بارے میں بھیلی بوئی جیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا خواب کے بارے میں بھیلی بوئی جیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا خواب کے بارے میں توسیح طریقے سے عمل کرنے کی خواش عطافرہائے، آجین۔

وآخر دعمامًا التالحيد مله وب العالمين



موضوع خطاب

مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرّم گشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۵

#### بِسُـجِ اللهِ النَّجْنِ النَّقِيثِيِّهِ \*

# مستى كأعلاج

الحمد شه نحمد و نستمينه و نستففي و ونوس به و توكل عليه و ومؤ باشه من شرود انفساومن سيات اعمانا ، من يهد و الله فلامضل له ، و من يصلك فلاهادى له ، و اشهدات لااله الااشه وحدولا شريك له و الشهد ان سيدنا و سندنا و نبينا ومولانا محقد دعر سوله ، معلائق تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبادك و سلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اما بعد :

اما بعد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجسيد، بسسد الله الرجلت الرجيد وَالَّذِيْتَ جَاهَدُ وَافِينَا لَنَفَارِيَنَهُمُ سُبُلَنَا ، وَإِنَّ اللهُّ كَيْنَ الْمُحْدِيثِينَ (العسكبوت: ٢٩) آمنت بالله صد قديق مولانا العظليد،

#### ستی کا مقابلہ ''ہمت'' سے کرے

میں پچھلے ونوں رگون اور برما کے بعض دو مرے شروں کے سفر بر تھا۔ مسلسل درم یارہ روز سفریل گرے۔ مقار بیانات کا سلسلہ رہا : ایک آیک دن میں بعض او قات چار چار، پانچ پانچ بیانات ہوئے، اس لئے آواز جیٹی ہوئی ہے، اور طبیعت میں تکان بھی ہے، اور افغات سے کل دوبارہ حرمین شریفین کا سفر در پیش ہے، اس لئے آج طبیعت سستی کر رہی تھی، اور یہ خیال ہور ہا تھا کہ جب پچھلے جمعہ نانے ہو گیا تھا تو ایک جمعہ اور سسی کیسی کے منزت ڈاکٹر صاحب قدس انلہ مرہ کی ایک بات یاد آگئی۔ وہ یہ کہ ایک

مرتبذ آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

جب کی معمول کے پورا کرنے میں سستی ہو رہی ہو، تو وہ ی موتع انسان کے امتحان کا ہے، اب ایک صورت تو ہے ہے کہ اس سستی کے آگے ہتھیار ڈال دے، اور نفس کی بات مان لے۔ تو پھر اس کا نتیجہ سے ہوگا کہ آج آیک معمول میں ہتھیار ڈالے۔ کل کو نفس دوسرے معمول میں ہتھیار ڈلوائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ طبیعت اس سستی کے آباع اور اس کی عادی ہو جائے گی اور دسری صورت ہے ہے کہ انسان اس سستی کا ہمت سے مقابلہ کر کے اس معمول کو کر گئے ۔ نہ محنت اور مشتت کر کے زیر دستی اس کا کو کر گئے ۔ نہ محنت اور مشتت کر کے زیر دستی اس کام کو کر گئے ۔ نہ محنت اور مشتت کر کے زیر دستی اس کام کو کر گئے ۔ نہ بھی معمولات کے پورا کرنے کر گئے عطافہ آئندہ بھی معمولات کے پورا کرنے کی تو نیٹر آئی ہو گئے عطافہ آئندہ بھی معمولات کے پورا کرنے کی تو نیٹر عطافہ آئندہ بھی معمولات کے پورا کرنے کی تو نیٹر عطافہ آئی تا تعداد کی تو نیٹر تا عطافہ آئی تعداد کی تو نیٹر عطافہ کی تو نیٹر عطافہ آئی تعداد کی تو نیٹر تو کی تو نیٹر عطافہ آئی تعداد کی تو نیٹر عطافہ آئی تعداد کی تو نیٹر عطافہ آئید کی تو نیٹر عطافہ آئی تعداد کیں تعداد کی تو نیٹر عطافہ آئید کی تو نیٹر عطافہ کی تو نیٹر عطافہ کی تو نیٹر عطافہ کی تو نیٹر عطافہ کی تو نیٹر کی تو نیٹر عطافہ کی تو نیٹر کو نیٹر کی تو نیٹر کی تعداد کی تو نیٹر کی تعداد کی تع

حاصل تضوف " دو باتين"

اورایسے موقع بھارے حضرت والاحضرت تھانوی رحمتد اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا کرتے عصد حقیقت میں میہ مانوظ یاد رکھنے، بلکہ ول پر نقش کرنے کے قابل ہے، حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ :

"وہ ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جس وقت کی طاعت کی اوائیگی میں ستی ہو، تواس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کی اوائیگی میں ستی ہو، تواس ستی کا مقابلہ کر کے اس گزاہ سے بیدا ہو، تواس داعمے (تقاض) کا مقابلہ کر کے اس گزاہ ہے بیج، جب یہ بات حاصل ہو جائے تو گجر کی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ای سے مطبوط ہو آ شہیں۔ ای سے مطبوط ہو آ ہے، اور ای سے مطبوط ہو آ

بسرحال، سستی دور کرنے کا صرف آیک ہی راست ہے، یعنی اس سستی کا ہمت سے مقابلہ کرنا، لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ ش کوئی نسخہ گھول کر پا دے گا تو ساری سستی دور ہوجائے گی، اور سب کام ٹھیک ہوتے چلے جاکس مے \_\_\_ یاد رکھو کہ ستی کامقابلہ ہمت سے بی ہواگا، اس کااور کوئی علاج تعمیل۔

# نفس کو بہلا پھسلا کر اس نے کام لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عیدال میں صاحب قد س اللہ سرہ فرما یا کرتے تھے کہ نفس کو 
ذرا بھلا پھسالا کہ اس سے کام لیا کرہ سے پھر اپنا آیک واقعہ سنا یا کہ آیک دن جب تبچر کے
وقت آگھ کھلی تو طبیعت میں بڑی سستی اور کسٹی تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج تو طبیعت
بھی پوری طرح نحیک نہیں ہے۔ کسل بھی ہے ، اور عمر بھی تہماری زیادہ ہے اور
تبجد کی نماز کوئی فرض و واجب بھی نہیں ہے ، پڑے سوتے رہو۔ اگر آج تبجد کی نماز نہیں
یزھی تو کیا ہو جائے گا؟

حضرت والا فراتے ہیں کہ جس نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ تہجد کی نماز فرض و
واجب بھی تہیں ہے ، اور دو سری طرف طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ۔۔۔ لیکن سے وقت تو
اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبولت کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رات کا آیک
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولت کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رات کا آیک
تعالیٰ کی طرف ہے سماوی پار آ رہتا ہے کہ ، ہے کوئی سففرت ما تکنے والا کہ اس کی مغفرت
کی جائے ۔۔۔ للذا ایسے مبارک وقت کو بے کار گزار نابھی ٹھیک نہیں۔ پھر اپنے نفس
کی جائے ۔۔۔ للذا ایسے مبارک وقت کو بے کار گزار نابھی ٹھیک نہیں۔ پھر اپنے نفس
تھوڑی می وعاکرو۔ وعاکر کے پھر دوبارہ سوجانا۔ چنانچہ میں فورا اٹھ کر بہتر پر ہی بیٹے گیا۔ اور وعا
کوئی شروع کر دی، اب وعاکر تے کہ ووبارہ سوجانا۔ چنانچہ میں فورا اٹھ کر بہتر ہم اٹھ کر بیٹے گیا۔ اور وعا
کوئی شروع کر دی، اب وعاکر تے کرتے پھر نفس سے کہا کہ میاں! جب تم اٹھ کر بیٹے گیا، اور
سنجاء وغیرہ
نیز تو چائی ہو آرام ہے آ کر لیٹ جانا، چنانچہ میں خسل خانے میں پہنچ گیا، اور
میں قبولت کی توقع ذیاوہ ہے۔ چنانچہ وضو کر لیا، اور واپس بستر پر آ کو بیٹھ گیا، اور وعا
میں قبولت کی توقع ذیاوہ ہے۔ چنانچہ وضو کر لیا، اور واپس بستر پر آ کو بیٹھ گیا، اور وعا
میں قبولت کی توقع ذیاوہ ہے۔ چنانچہ وضو کر لیا، اور واپس بستر پر آ کو بیٹھ گیا، اور وعا

تمہاری جگہ ہے، جائے نماز ، وہاں جاکر دعاکر لو۔ یہ کہہ کر نفس کو جائے نماز تک تھیج کر لے گیا، اور جب جائے نماز پر پہنچا تو جلدی ہے دور کعت تھید کی نیت باندھ لی۔ مجر فرمایا کہ اس طرح نفس کو تھوڑا سابسلاوا دے دے کر بھی لانا پڑتا ہے، اور جس طرح یہ نفس تمہارے ساتھ نیک کام کو کلانے کا معالمہ کرتا ہے۔ اس طرح تم بھی اس کے ساتھ الیابی معالمہ کیا کرو، اور اس کو کھینچ تھینچ لے جایا کرو۔ انشاء انڈراس کی برکمت سے انڈد تعالیٰ بجراس عمل کی توثیق عطافرادیں گے۔

#### اگر صدر مملکت کی طرف سے بلادا آ جائے

ہمارے حضرت ذاکر صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم لے اپنا یہ معمول بنا کر رکھا ہے کہ فلال وقت میں تلاوت کروں گا، یا فلال وقت میں لفل نماز پر حوں گا۔ کین جب وہ وقت میں المور بیت ہور ہی ہے، اور اشخنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے توالیے وقت میں اپنے فلاس کی ذرا تربیت کیا کرو، اور اس فلاس ہے کہو کہ اچھا، اس وقت تو تہمیں ستی ہورہی ہے، اور بسترے اشفنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے۔ کین سے بتاؤ کہ اگر اس وقت صدر مملکت کی طرف ہے سے پیغام آ چاہئے کہ ہم تھمیں بہت بوا افعام، یا بہت بوا سفو ہو اپنی میں برت بوا افعام، یا بہت ہوں۔ اس لئے تم اس وقت فورا ہمارے پاس آجاؤ ۔۔۔ بٹاؤ، کیا اس وقت نہیں آ سکا۔ کو کہ اس وقت تو بھے فید آ رہی ہے ۔۔ کوئی بھی آنیان جس میں ذرا بھی عقل و ہوش ہے، صدر مملکت کا سے پیغام س کر اس کی ساری ساری انسان جس میں ذرا بھی عقل و ہوش ہے، صدر مملکت کا سے پیغام س کر اس کی ساری ستی، کا بی بیغام س کر اس کی ساری ستی، کا بی بیغام س کر اس کی ساری ستی، کا بی بیا گھی اور وہوش ہے۔ اور خوش کے مارے فورا انعام حاصل کرنے کے اس کے بیاگی کوڑا ہوگا ہے۔

النزااگر اس وقت بید نفس اس انعام کے حصول کے لئے بھاگ بڑے گا تواس کے معلوم ہواکہ حقیقت میں اشینے سے کوئی عذر منیں تھا۔ اگر حقیقت میں اشینے سے کوئی عذر موتا توصدر مملکت کا پیغام من کرند اشیخے، بلکہ بستر پر پڑے دہتے ۔۔۔ اس کے بعد بید موج کہ دنیا کا ایک مربراہ مملکت جو بالکل عاجز، انتمائی عاجز، انتمائی عاجز، انتمائی عاجز ہے، وہ اگر حمیس ایک انعام ایک منصب و یے کے لئے بلاد ہاہے تو تم اس کے لئے انتمامی کی تھے ہو، کیکن وہ ایک ایک انتحاب و یے کے لئے انتمامی کے ہو، کیکن وہ

انظم الحاكمين، جس كے قبضہ وقدرت ميں پورى كائنات ہے۔ دينے والاوى ہے۔ چھنے والاوى ہے۔ اس كى طرف سے بلاوا آرہاہے تواس كے دربار ميں حاضر ہونے ميں سستى كررہے ہو؟ \_\_\_\_\_ ان باتوں كاتصور كرنے سے انشاء اللہ اس كام كى ہمت ہو جائے گى، اور سستى دور ہو جائے گى۔

### کل پر مت ٹالو

بعض اوقات میہ ہوتا ہے کہ ایک نیک عمل کا دل میں خیال پیدا ہوا، کہ یہ نیک کا مر کا چاہے۔ لیکن پھر انسان کا نفس اس کویہ بیکا آئے کہ یہ کام کرنا چاہے۔ لیکن پھر البہۃ کل سے یہ کام شروع کریں گے ۔۔ ایاد رکھو، یہ نفس کا کید ہے۔ اس لئے کہ وہ کل پھر نہیں آتی، جو کام کرنا ہے۔ وہ آج، یک ابھی شروع کر دو، کیا پہتہ کہ کل آسے، یانہ آگئے، کیا معلوم کہ کل کو موقع لے یانہ لیے، کیا پہتہ کل کو یہ داعیہ معجود رہے یانہ دہی، کیا پہتہ کل کو دیگی رہے یانہ دہی، اور کیا پہتہ کل کو دیگی رہے یانہ رہے، کیا پہتہ کل کو دیگی رہے یانہ رہے، کیا پہتہ کل کو دیگی رہے یانہ رہے، کیا پہتہ کل کو دیگری رہے یانہ رہے۔ اس لئے قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَسَادِعُمُ آلِكَ سَغُنِنَ ﴿ مِن زَيْكُهُ وَجَنَّهُ عَمُصُلُكَا السَّعَوٰت والاوض

(سورة آل عمران :۱۳۳)

لینی اپنے پرورد گار کی مففرت کی طرف جلدی دوژو، دیریند کرد، اور اس جنت کی طرف دوژو، جس کی چوژائی سارے آسان اور زمین کے برابر ہے۔

بسرحال، به عرض کر رہاتھا کہ آج جھے ستی ہورہی تھی، گراپ حضرت والالی به باتیں یاد آگئیں، جس کی وجہ سے آنے کی ہمت ہوگئی، اور چلا آیا۔

### اپنے فائدے کے لئے حاضر ہو تا ہوں

دوسرے مید کہ یمال درحقیقت میں اپنے فائدے کے لئے حاضر ہوتا ہوں ، اور میں تو یہ سوچنا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے نیک طلب کے کر دین کی ہاتمیں سفنے کے لئے ممال جمع ہوتے ہیں، مجھے بھی ان کی بر کتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ بات سہ ہے کہ جب اللہ کے بندے دین کی خاطر کی جگہ ہوتے ہیں، تو آپس میں ایک دومرے پر بر کوں کا اندکاس ہوآ ہے، اس لئے میں تو بیشہ اس نیت سے آیا ہوں کہ نیک لوگوں کی بر کتی طاصل کروں۔

### وہ لمحات زندگی کس کام کے؟

تیسرے میہ که حضرت تفانوی قدس اللہ سرہ کی ایک بات اور یاد آعمیٰ، بیابات بھی میں نے حضرت والا ہی ہے سی ! فرمایا کہ جب حضرت والا مرض الوفات میں پیمار اور صاحب فراش تھے۔ اور ڈاکٹروں نے آپ کو ملا قات اور بات چیت سے منع کر رکھاتھا۔ ایک دن آپ بستریر آنکهیں بند کئے لیٹے تھے۔ لیٹے لیٹے اجانک آگھ کھولی۔ اور فرمایا کہ مولوی محد شفیع صاحب کمال ہیں۔ ان کو بلاؤ .... "مولوی محر شفیع صاحب" ہے مراد ميرے والد ماجد جيں، حضرت والانے ميرے والد صاحب کو "احکام القرآن" عربی زبان میں نالیف کرنے راکار کھاتھا۔۔۔ چنانج جبوالد صاحب تشریف لائے توان ہے فرایا کہ آپ احکام القر آن لکھ رہے ہیں۔ مجھے ابھی خیال آیا کہ قرآن کریم کی فلاں آیت سے فلال مئلہ نکاتا ہے، یہ مئلہ میں نے اس سے پہلے کمیں نہیں دیکھا۔ جب آپ اس آیت بر پنچیں تواس مسلد کو بھی لکھ لیجئے گا ۔۔ بد کسر کر پھر آبھیں بند کر کے لیٹ گئے ۔ اب دیکھئے کہ مرض الوفات میں لیٹے ہیں۔ مگر دل و دماغ میں قر آن كريم كى آيات اوران ك أخير كوم ربى ب- تحورى دير كي بعد پر آكى كولى ، اور فرمايا کہ فلاں صاحب کو بلاؤ، جب وہ صاحب آ گئے توان سے متعلق کچھے کام ہنا دیا۔ جب بار بار آپ نے الیا کیا قومول ناشیر علی صاحب، جو حفرت کی خانتاہ کے ناظم تھے، اور حفرت واللے بے تکلف بھی تھے۔ فرایا کہ حضرت! ڈاکٹروں اور حکیموں نے تویات چیت سے منع كر ركھا ہے۔ محر آب بار بار اوكوں كو بلاكر ان سے بات كرتے ہيں، خدا كے لئے آپ حارى جان ير تور م كري - ان كے جواب مي حضرت والانے فرماياكه: "بات توتم نھيك كتے ہو، ليكن من بيه موچنا ہوں كه وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں۔ اگر کسی خدمت کے اندر سے عمر گزر جائے تواللہ تعالی کی نعت ہے۔"

ونیا کے مناصب اور عہدے

سے " فارمیت" یہ بری بجب ہے۔ اللہ تعالی اپنے فنس ہے ہارے دلول میں پیدا قراوے۔ ہرایک کے فادم بنی اپنے اندر فدمت کا جذبہ پیدا کرو۔ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ فرہا یا کرتے ہے کہ دنیا کے تمام عمدوں کا حال سے بکر آگر انسان ان کو حاصل کرنا چاہے ، تواس کو حاصل کرنا چاہے ، تواس کو حاصل کرنا چاہے ، میں جو آ، مثلاً دل چاہ رہا و حاصل کرنا چاہے ، بین جادَں ، لیکن صدر مملکت بنااسینے افتیاد میں نمیں۔ یا دل چاہ رہا ہے کہ " فرزیراعظم" بن جادَں ۔ لیکن صدر مملکت بناات افتیاد میں نمیں ، یا دل چاہ رہا ہے کہ " وزیراعظم" بن جادَں ۔ لیکن فرزیراعظم بناافتیاد میں نمیں اور بنا چاہتا ہے۔ طازمت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لواب اس کے لئے درخواست دو۔ انٹرویو دو۔ کتنے یا پڑ بیلو، اور تمام کوششیں کرنے کبود جب دہ مصب حاصل ہو گیاتواب لوگ حمد کرنے گئے کہ تمام کوششیں کرنے کبود جب وہ منصب حاصل ہو گیاتواب لوگ حمد کرنے گئے کہ سے بہم ہے آگے بڑے ہو گیا، اور بہ عمدہ اور یہ عمدہ اس سے چھین لیا جائے ۔ چنا نچ اچھا خاصہ وزیراعظم بنا ہوا تھا۔ اب ختم ہو گیا، اور بہ عمدہ اس سے چھین لیا جائے ۔ چنا نچ اچھا خاصہ وزیراعظم بنا ہوا تھا۔ اب ختم ہو گیا۔ عمدہ چھی گیا۔ صدر بنا بوا تھا۔ ختم ہو گیا، تو دنیا کے سازے عمدوں اور منصول اپ افتیاد میں ہے اور ار بہنا پنے افتیار میں ضیں۔ پھرلوگ اس پر حمد بھی کے ساز مصل ہو جائے قال سے کرنے ہیں۔ قرایا کرتے ہیں۔ فرایا کرتے ہیں۔ قرایا کرتے ہیں۔ فرایا کرتے ہیں کو ایور کرنے ہی کے کہ کو کو کرتے ہیں۔ فرایا کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کو کرتے ہیں۔ کو کرتے ہیں۔ کو کہ کو کے کرتے ہیں کو کرتے ہیں۔ کو کو کرتے ہیں۔ کو کرتے ہیں کو کرتے ہیں۔ کو کرتے ہیں۔ کو کرتے ہیں کرتے ہیں۔ کو کرتے ہیں۔ کو کرتے ہیں۔ کو کرتے ہیں۔ کو کرتے ہیں کو کرتے ہیں۔ کو کرتے ہیں کو

میں جمہیں آیک ایسامنفرہ منصب بتا تا ہوں، جس کا حاصل کرنا بھی اپنے افتیار میں ہے، اور اگر تم وہ منصب حاصل کر لو تو کوئی مخص تمہارے اوپر حمد بھی ضمیں کرے گا، اور نہ کوئی تمہیں اس سے معزول کر سکتا ہے، وہ ہے "خادم" کا منصب، تم خاوم بن جاؤ، یہ منصب آپنے افتیار میں ہے، اس کے لئے درخواست و بنے کی بھی ضرورت شمیں۔ نہ ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ نہ الکیشن کی ضرورت ہے، اگر یہ منصب حاصل ہو جائے تو اس پر دو سروں کو حمد بھی نمیں ہو تا، اس لئے یہ تو کام ہی خدمت کا کر رہا ہے تو اب دو سرافخض اس پر کیا حمد کرے گا، اور نہ کوئی شخص حمیں اس منصب سے معزول کر سکتا ہے۔ اس کے فرایا کہ خادم بن جاؤ۔ کس کے خادم بن جاؤ، گھر کا دو کام کرو۔ خدمت کی نمیت سے کرو۔ اپنی بیوی کا خادم بن جاؤ، گھر کا دو کام کرو۔ خدمت کی نمیت سے کرو۔ اپنی بیوی کا خادم بن جاؤ، گھر کا دو کام کرو۔ خدمت کی نمیت سے کرو۔ اپنی بیوی کا خادم باور جو کوئی طف

وادلے آئیں، ان کی بھی خدمت کرو، اور اللہ کی تخلوق کی اللہ کے نیک بندول کی خدمت کرو، جو کام بھی کرو، خدمت کی خیرت سے کرو، اگر وعظ کمہ رہ ہو۔ وہ بھی خدمت کے لئے۔ آس خادمیت کے منصب کو حاصل کرو، اس لئے کہ سارے جو کام کے عدمت کے لئے، اس خادمیت کے منصب کو حاصل کرو، اس لئے کہ سارے جھڑے یہ قوم بننے جس ہیں۔ اس لئے حضرت والانوو اپنے بارے جس فرما یا کرتے تھے کہ جس تواہی آپ کو خادم سمجھتا ہوں، اپنی بیوی کا بھی خادم، اپنے بچوں کا بھی خادم، اپنے بچوں کا بھی خادم، اور سے وہ منصب ہے کہ جس میں شیطانی وساوس بھی کم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ عجب، تکبر، بوائی وغیرہ ان عدد ل میں بیدا ہوتی ہے، جو دنیاوی اعتبار سے بڑے ہے جاتے ہیں، اب خادم کے عدے میں کیا برائی ہے۔ اس لئے شیطانی وسادس بھی نمیں آتے، اس واسطے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

#### بزر گول کی خدمت میں حاضری کا فائدہ

بسرحال، میں سے عرض کر رہا تھا کہ آج طبیعت میں سستی ہورہی تھی۔ لیکن جمارے حضرت والل سے تعلق قائم میں ، اور ہمت ہوگئی، اور اللّٰہ والوں سے تعلق قائم کرنے کا یکی فائدہ ہوتا ہے، اب معلوم نہیں کہ سے باتیں حضرت والل نے کب کی ہوگئی، مماری طرف سے نہ تو طلب تھی۔ نہ خواہش تھی۔ نہ کوئی کوشش تھی، مگر حضرت والل نے تہر دستی مجھی ایش کان میں ذال ویں، اور اب وہ باتیں الحمد منہ وقت پر یاد آ جاتی ہیں، اور کام منا وی ہیں۔

### وہ بات تمہاری ہو گئی، وقت پر یاد آ جائے گ

حضرت والا فرما یا کرتے تھے کہ مجلس میں جو باقیں ہوتی ہیں، بعض لوگ یہ جاہتے ہیں کہ ان باتوں کو یاد کر کیں۔ حمر میہ باقیں یاد ضیں ہوتیں۔ اس پر اپناواقعہ سنا یا کہ میں بھی حضرت تعانوی قدس اللہ سرہ کی مجلس میں جب حاضر ہو آتو یہ دل چاہتا کہ حضرت والا کی باقیں لکھ لیا کروں، بعض اوگ کھ لیا کرتے تھے۔ مجھ سے تیز لکھانمیں جاآتا تھا۔ اس لئے میں لکھنے سے رہ جاآتھا میں نے آیک دن حضرت تھانوی رحمت اللہ ہے وض کیا کہ حضرت! میرادل چاہتاہے کہ ملفوظات کھے لیا کروں۔ گر کھا جاتا نہیں، اور یادر ہے نہیں ہیں۔ بھول جاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمتہ انقد علیہ نے جواب میں فرمایا کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، خود صاحب ملفوظ کیول نہیں بن جاتے؟ حضرت والافرماتے ہیں کہ میں تو تعراکیا کہ جس کمال صاحب ملفوظ کیول نہیں بن جاتے؟ حضرت تھانوی رحمتہ انقد علیہ نے فرمایا کہ بات دراصل ہیہ ہے کہ جوبات حق ہو، اور نئم سلیم پر بنی ہو۔ صحح فکر پر جنی ہو۔ جب ایس بات تمہارے کان میں پڑگئی، اور تمہارے دل نے اسے قبول کر لیا، وہ بات تمہاری ہوگئی، اب چاہے وہ بات بعینه انمی لفظوں میں یا در ہے یا نہ رہے، جب وقت تمہاری ہوگئی، افراس پر عمل کی توقت ہو جاتے گی۔ اور اس پر عمل کی توقت ہو جاتے گی۔ بررگوں کی خدمت میں جاتے اور ان کی ہاتیں سننے کا کئی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کان میں باتیں وہ باتے کہ وہ بات کی جب رہ کے اور اس کی جاتے کہ وہ بات کی طبیعت میں واقع ہیں، اور مجموع ہوت ہیں۔ یہاں تک کہ وہ باتیں انسان کی طبیعت میں واقع ہیں، اور مجموع ہوت ہیں۔ یہاں تک کہ وہ باتیں انسان کی طبیعت میں واقع ہیں، اور مجموع ہوت ہیں۔ یہاں تک کہ وہ باتیں انسان کی طبیعت

#### زبر دستی کان میں ہاتیں ڈال دیں

ھی آج سوچہا ہوں کے حضرت والد ماجد قدس اللہ سمرہ، حضرت واکٹر صاحب قدس اللہ سمرہ، اون تخوں ہورگوں قدس اللہ سمرہ، اون تخوں ہورگوں کے قدس اللہ سمرہ، اون تخوں ہورگوں سے میراتھلی رہاہے، اپنا حالی تو تباہ ہی تھا۔ گر اللہ تعالی نے ان بزرگوں کی خدمت میں حاضری کی توقع عطافرہ دی، بید ان کا فضل و کرم تھا، اب ساری عمر بھی اس پر شکر اوا کھی کروں، تب بھی ادا جمیں ہو سکتا، بیر بزرگ کچھ باتین زبر دستی کانوں میں وال شخیہ اپنی طرف ہے جن کی نہ تو طلب تھی اور نہ خواہش اور اگر میں ان باتوں کو اب نمبر وار لکھتا کے باہوں جو ان بزرگوں کی مجلسوں میں سنی تھیں، تو فوری طور پر سب کا یاد آنا مشکل ہے، کیا تک میں مور پر سب کا یاد آنا شکل ہے، کیا تھا کہ میں مور پر سب کا باد آنا شکل ہے، اور جس طرح بزرگوں کی خدمت میں حاضری تعت ہے، اور ان کی بات سنا تعت ہے، اور ان کی بات سنا تعت ہے، اور جس طرح ان بزرگوں کے لمفوظات۔ حالات۔ ساز کی پر حنابھی اس کے تا مقام ہے۔ ای طرح ان بزرگوں کے لمفوظات۔ حالات۔ ساز کی پر حنابھی اس کے تا مقام ہے۔ اس کو مطالعہ میں رکھنا جائے۔ بیا تیں کام آجاتی ہیں۔ اللہ تو اللہ تاہیں اللہ تو اللہ تاہوں کے مطالعہ میں رکھنا جائے۔ بیا تیں کام آجاتی ہیں۔ اللہ تو اللہ تاہ اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تاہوں کی جو شرکھوڑ کے جس ان کو مطالعہ میں رکھنا جائے۔ بیا تیں کام آجاتی ہیں۔ اللہ تو اللہ تھاں کی دھناتھ کی بول کے بارکھوڑ کے جس ان کو مطالعہ میں رکھنا جائے۔ بیا تیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا جائے۔ بیا تیں کام آجاتی ہیں۔ ان کو مطالعہ میں رکھنا جائے۔ بیا تیں کام آجاتی ہیں۔

میں ان بزرگوں کا دامن تھاہے رکھنے کی توفق عطافرمائے۔ آمین۔

### "عذر " اور "ستى" مين فرق

بسرحال، میں بیہ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی ستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کرنا چاہئے، اور معمول کو پورا کرنا چاہئے، دیکھئے، "غذر" اور چیزے «مستی" اور چیزے، اگر عذر کی وجہ سے معمول چھوٹ جائے تو پھر کوئی غم ضیں۔ مثل بیاری کی وجہ سے معمول پھوٹ کمیا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سطحول پھوٹ کمیا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے کہ جب اللہ تعالی نے اس پر مواخذہ شیں کیا، بلکہ عذر کی وجہ سے رعایت دی ہے تو پھر ہم خود کون ہوتے ہیں یا بندی کرائے والے ؟ اس لئے کمی عذر کی وجہ سے اس کے چھوٹے مرب کرنا چاہئے۔

#### یہ روزہ کس کے لئے رکھ رہے تھے؟

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحصی صاحب قدس اللہ مرہ حضرت تھاتوی کی ہیات نقل فرماتے ہے کہ ایک محض رمضان میں بیار ہوگیا، اور بیاری وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، اب اس کو اس بات کا غم ہورہا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، حضرت فرماتے ہیں کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں، اس لئے کہ سے دیکھوکہ تم روزہ کس کے لئے رکھ برے ہو؟ اگر تم اپنی ذات کے لئے اپنا جی خوش کرنے کے لئے، اور اپنا شوق پوراکر نے کئے روزہ درکھ درہ ہو، پھر تو بینگ اس پر غم اور صدم کرد کہ بیاری آگئ، اور روزہ چھوٹ گیا، لیکن آگر انڈ تعالی کے لئے روزہ دکھ رہے ہو۔ تو پھر غم کرنے کی ضرورت بھی، اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو خود فرما دیا ہے کہ بیاری میں روزہ چھوڑ دو۔

للذااگر شرقی عذر کی وجہ سے روزے قضان ۔ ہے ہیں، یا معمولات چھوٹ رہے ہیں، مثلاً بیاری ہے، سفر ہے، یا خواتین کی طبعی مجیوری ہے یا کمی زیادہ اہم معروفیت کی وجہ سے جو دین ہی کا تقاضہ تھی، معمول چھوٹ کمیا مثلاً ماں باپ بیار ہیں، ان کی خدمت میں لگاہوا ہے، اور اس خدمت کی وجہ سے معمول چھوٹ کمیا، تواس سے بالکل رنجیدہ اور عُمَّيْن ند ہونا جائے ..... ليكن مستى كى وجد سے معمول كو چھو ژنانىيں جائے ... عذركى وجد سے چھوٹ جائے تواس پر رئيندہ ند ہونا جائے۔

مستى كأعلاج

اورستی کا واحد علاج سے ہے کہ اس کا مقابلہ کرو، اور اس کے آگے وُٹ چاؤ،
اور ہمت سے مقابلہ کرو، اس کا علاج سوائے استعال ہمت کے اور پکھے نہیں ہے ۔۔۔ اگر
ہماری زندگیوں میں صرف سے بات بھی آ جائے لینی ورستی کا مقابلہ کرنا " توسیجے لو کہ
آ دھا کام ہو گیا، اور اس کے بعد بوتے آ دھے کام کے حصول کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی
ا بی رحمت سے سستی کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توثیق عطافرا ۔۔۔ آمین ۔۔
و آخد دھوا کا ان المحمد علیہ دیب العالمین



موضوع خطاب:

مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب . بعد نماز عفر تامغرب 3

اصلاحی خطبات : جلد نمبره

مفحات

#### بسعانه المحن الحندار

# أنكهول كي حفاظت سيجيح

الاصديقة عُمد لا و تتعينه و نت تفريع و نؤم نبه و نو كل عليه ، ونو كل عليه ، ونو كل عليه ، ونو كل عليه ، ونو ال بالله و نو تعدد الله و نا من الله و ا

قاعودُ الله من الشيطان الرجيد. بسسع الله الرحن الرحيد. قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَفَكُّرُ مِنْ إَصَّا برهِدُ وَيَعْتَفُوكُ وَكُعْمَعُدُ وَلِيَ آنُهُى لَهُدُ والاَ الشَّاسَةُ بِيُرْكُ مِا يَشْتُحُونَ ٥ امنت بالله صدق للله موالاا العظب عن والحدث برسوله النبي السكوب و عند على المالين، وخنب على المالين،

(النور:۳۰)

### ایک مملک بیاری

اس آیت میں اللہ تعالی نے ہماری ایک بیاری کا بیان فرمایا ہے۔ وہ ہے " بد نگائی"، یہ بد نگائی ایک بیلری ہے جس میں بداہلاء ہے، المجھے فاصع برجھے کیسے لوگ، علاء، اہل اللہ کی محبت میں المحنہ بیشنے والے، متدین، نماز روزے کے پابند مجمی اس بیلری کے اندر جمام وجاتے ہیں، اور آجکل تو حالت یہ ہے کہ اگر آدی گھرے

باہر نظر ہو آ تھوں کو بچانا مشکل نظر آ آ ہے، ہر طرف ایسے مناظر ہیں کہ ان سے آ تھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے۔

#### بد نگای کی حقیقت

"بد نگائی" کا ماصل بد ہے کہ کمی فیر محرم پر نگاہ ڈالنا، بالخصوص جبکہ شوت کے ساتھ نگاہ ڈالنا، بالخصوص جبکہ شوت کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، چاہ وہ فیر محرم حقیق طور پر زندہ ہو، اور چاہ فیر محرم کی تصویر ہو۔ اس پر بھی نگاہ ڈالنا حرام ہے، اور "بد نگائی" کے ایدر داخل ہے۔۔۔۔

یہ بد نگائی کاعمل اپنے نفس کی اصلاح کے رائے ہیں سب سے بدی رکاوٹ ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لئے اتنا تاہ کن ہے کہ دو مرے گنا ہوں سے یہ بہت آھے برحا ہوا ہے، اور انسان کے باطن کو خراب کرتے میں اس کا بہت و قبل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصد ترنہ ہو، اور نگاہ قابو میں نہ آئے، اس وقت تک باطمن کی اصلاح کا تصور تقریباً محال ہے، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علنہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ

#### "النظراسهد مسموم من سهاه ابليس"

(جمع الزوائد، ج ٨ ص ٦٣)

لین سے "ونظر" ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیرہ، سے تیرجوابلیس کے کمان سے نگل رہا ہے۔ آگر کی نے اس کو شعنڈ سے پیٹوں پر داشت کر لیا، اور اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، تواس کا مطلب سے ہے کہ باطن کی اصلاح میں اب بردی رکادث کھڑی ہوگئی، اس لئے کہ انسان کے باطن کو خراب کرنے میں جتنا دخل اس آگھ کے غلط استعمال کا ہے، شاید کی اور عمل کا نہ ہو۔

یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا

یں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالیعی صاحب قدس الله مره سے سا، فراتے سے که نگاه کاغلط استعال بائن کے لئے سم قاتل ہے، اگر باطن کی اصلاح متقور ہے تو

ب سے پہلے اس نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگ ۔ یہ کام برا مشکل نظر آ آ ہے۔ وہور فرف ہے برگی، ہے علی، عریانی، اور فوع فرف ہے برگی، ہے علی، عریانی، اور فائی کا بازار گرم ہے، ایسے میں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آ آ ہے ۔ لیکن اگر ایمان کی طاوت حاصل کرنا منظور ہے، اور انڈ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور مجت منظور ہے، اور ایڈ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور مجت منظور ہے، اور ایڈ جل جلالے کی مفائی، تزکیہ، اور طمارت منظور ہے، تو بھر یہ کروا گھونٹ تو بینای ہوگا، اور یہ کروا گھونٹ ایمائے کہ شروع یہ سی تو بست کروا گھونٹ ایمائے میں برھ علی، لیکن یہ کروا گھونٹ ایمائی ماہو جا آ ہے۔ میں تو بست کروا ہوتا ہے، گر جب ذرااس کی عاوت ذال لو تو بھریہ گھونٹ ایمائیشھا ہو جا آ ہے۔ کہ بھراس کے بغیر جین بھی نہیں آ تا ۔۔۔

#### عربول كاقهوه

عرب کے لوگ تبوہ پیا کرتے ہیں، آپ حضرات نے بھی دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹ فونوں ہیں تہوہ ہی تارہ بھی ہیں۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹ ایک بھی جوٹا کیے۔ ہی تھا، اس وقت قطر کے آیک شیخ کراچی آئے ہوئے تئے، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ علیہ کے ساتن ہیں بھی عرتبہ وہ قبوہ بھی ایک بیٹی کراچی وہ قبوہ سب کو پینے کے لئے پیش کیا گیا، جب قبوہ کالفظ ساتو ذہن میں بھی خیال آیا کہ مشما ہوگا۔ لیکن جب آس کو زبان سے لگایا، جب قبوہ کالفظ ساتو ذہن میں بھی خیال آیا کہ مشمل ہوگیا۔ مال تک وطق سے آبار تا مشکل ہوگیا۔ والا تکہ وہ ذرا ساقبوہ تھا، اور اس کاذائقہ بھی تلخ تھا، اور اب وہاں بھل میں مشکل ہوگیا۔ حال تھا کہ اس لئے چار ناچار اس کو کسی طرح حلق سے آبارا، لیکن بیش کرتے گئے کا انقاق ہوا، آب تا ہوار اس کے بعد پھرآیک اور مجلس میں جینے کا انقاق ہوا، آب تا ہوا سال کے کہ اب اناپیار ااور انتا مزیدار گیا ہے جس کی کوئی انتہاء نہیں، اس کے کہ اب بینے کی عاوت ہوگئی ہے۔

کھر حلاوت اور لذت حاصل ہوگی

اس طرح یہ بھی ایماکروا محون ہے کہ شروع میں، میں اس کو پیٹا ہوا وشوار

معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پننے کے بعد جب اس کا سرور طاری ہو جائے گا۔ تو پھر دیکھو گے کہ اس کے پینے میں کیالطف ہے ۔ اللہ تعالیٰ اس کی حلاوت ہم سب کو عطافرمادے، آمین ۔۔. بسرحال، بید ایسی کر دی چیز ہے کہ ایک مرتبہ اس کی کڑواہث کو یر داشت کر لو، اور ایک مرتبہ دل پر پھرر کھ کر اس کی کڑواہث کونگل جاڈ، تو پھر انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی حلاوت، ایسا سرور، ایسی لذت عطافرہائیں گے کہ اس کے آگے اس بد نگاہی کی لذت تیج در ہیج ہے، اس کے آگے اس کی کوئی مقیقت شمیں۔

أنكهيس بزي نعمت بين

یہ آگھ ایک مشین ہے، اور میہ اللہ تعالیٰ کی ایس نعت ہے کہ انسان اس کا تصور منیں کر سکتا، اور ہے، اس کے لئے کوئی محنت اور پیسہ خرچ خسیس کر سکتا، اور ہے، اس کے لئے کوئی محنت اور پیسہ خرچ خسیس کرنا پڑا۔ اس لئے اس نعت کی قدر خسیں ہے۔ ان او گول سے جاکر پچھو جو اس نعست سے محروم ہیں۔ نابینا ہیں۔ یا توبینائی چلی گئی ہے۔ یا جن کے پاس یہ نعست شروع ہی سے خسیس ہے، ان سے بوچھو کہ یہ آگھ کیا چڑے اور خدار کے۔ یہ اگر موبینائی جل کوئی معلوم ہونے گئے تواس وقت مسند، بینائی جس کوئی خلل آنے گئے، اور بینائی جاتی معلوم ہونے گئے تواس وقت مسند، ہوگا کہ ساری وولت خرچ کر کے بینائی جس کوئی کا کہ نامی ہو دولت وزیارہ حاصل ہوجائے، اور یہ ایس مشین ہے کہ آج تک ایس مشین کوئی ایجاد خسیس کر سکا۔

#### سات میل کاسفرایک کمح میں

میں نے ایک کتاب میں پڑھاتھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکہ میں جو یہ پہلی رکھی ہے، یہ اند میرے میں پہلی ہے، اور روشیٰ میں سکڑ جاتی ہے۔ جب آ دی اند میرے ہے روشن میں آ تا ہے۔ یا روشن ہے اند میرے میں آ نا ہے تواس وقت یہ سکڑنے اور پہلینے کا ممل ہو آ ہے، اور اس سکڑنے اور پہلینے میں آنکھ کے اعصاب ممات میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں، لیکن انسان کو پتہ بھی شمیں چلا کہ کیابات ہوئی، الیی نعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطافرا دی ہے۔

آنكه كاصحح استعال

اب آگر اس نعمت کا مجے استعمال کرو گے۔ تواند تعالی فرماتے ہیں تو میں تم کو اس پر قواب ہوں تھی تم کو اس پر قواب ہی دوں گا، مشلام تا گھ کے ذریعہ محبت کی نگاہ اپنے والدین پر ڈالو۔ تو صدے شریف میں ہے کہ شوہر گھر میں داخل ہوا، اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی میں ہے کہ شوہر گھر میں داخل ہوا، اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا تو اللہ تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ ہے دیکھا تو اللہ تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ بسب سے شری کہ اللہ تعالی اس پر لذت جب اس آئک کو سیح جگہ پر استعمال کیا جارہا ہے تو صرف یہ ضمیں کہ اللہ تعالی اس پر لذت اور لطف عطافر مار ہے ہیں، بلکہ اس پر اجر د ثواب ہی عطافر مار ہے ہیں ۔۔۔ لیکن آگر اس کا غلط استعمال کرد گے، اور غلط جگہ پر نگاہ ڈالو گے، اور غلط جن س دیکھو گے تو بھر اس کا وال ہی بڑا سخت ہے۔ اور یہ عمل انسان کے باطن کو خراب کرنے والا ہے۔

#### بد نگائی ہے بچنے کا علاج

اباس بر نگائی سے بچنے کاایک ہی داست ہے، دہ یہ ہمت سے کام لے کر سے سے کہ ہمت سے کام لے کر سے سے کام کے کر سے سے کام کے بعد پھر چاہے دل پر آدے ہی کیوں نہ چل جائیں، لیمن اس نگاہ کو مت ڈالو، ۔۔۔
کیوں نہ چل جائیں، لیمن اس نگاہ کو مت ڈالو، ۔۔۔

آردوكي خون مول، يا حرتي برياد مول اب تو اس دل كو مانا بي ترب تابل في

بس ہمت اور ارادہ کر کے اس نگاہ کو بچائیں، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیسی مدد اور نصرت آتی ہے، حصرت تعانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس آٹھ کو بد نگاہی ہے بچانے کی پھی تدبیریں بیان فرمائی ہیں، وہ یاد رکھنے کی ہیں، فرماتے ہیں کہ:

نجات کا یہ ہے کہ عمل نہ کیا جائے۔ "

(الفاس عيني، حصر اول ص ١٣٢)

اس لئے یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ کمتاہ کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھناتواس لئے منع ہے آکہ انسان کی بدفعلی کے اندر مبتلانہ ہو، اور پیال بدفعلی کاامکان ہی نہیں۔ اس لئے دیکھ لو، کوئی حرج نہیں، حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ نفس کا مکر ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اور چاہے بھنا بھی تقاضہ ہو رہا ہو۔ نگاہ کو وہاں سے ہٹا لئے۔

### شهواني خيالات كاعلاج

پھریہ تصور کرو کہ ان لوگوں کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میری دنیاد آخرت میں کوئی فرق نمیں پڑتا۔ لیکن میری اس حالت کو اعظم الحاکمین دکھے رہاہے، اس کی پرواہ جھے کیوں نہ ہو، اس لئے کہ وہ جھے اس پر مزاہمی دے سکتاہے۔ اس خیال اور تصور کی برکت سے امید ہے کہ انشاء اللہ تعالی اس گناہ ہے محفوظ رکھیں گے۔۔

### تمهاری زندگی کی قلم چلا دی جائے تو؟

حضرت واکش مساحب قدس الله سره کی ایک بات اور یاد آگی فرماتے تھے کہ ذرا اس بات کاتصور کروکہ اگر الله تعالی آخرت میں تم سے بول فرائیں کہ: اچھاا کر حمیس جنم سے ڈرلگ رہا ہے، تو چلوہم حمیس آگ سے اور جنم سے بچالیں گے، لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ہم ایک یہ کام کریں گے کہ تمہاری بوری زندگی جو بھین سے جوانی اور برها بے تک اور مرنے تک تم نے گزاری ہے۔ اس کی ہم فلم چلائیں گے اور اس فلم چلائیں گے اور اس فلم کے در اس فلم کے در اس فلم کے در بین بھائی ہوگا، تہمارے اس فلم کے در اس فلم کے اندر تممارے استاذ ہوئے، تممارے دوست احباب ہوئے، اور اس فلم کے اندر تمماری پوری ذندگی کا فشد سامنے کر دیا جائے گا، اگر حمیس میہ بات منظور ہو تو بھر حمیس جنم سے بچالیا جائے گا۔

ب من اس کے بعد حضرت فرمات تھے کہ ایسے موقع پر آدمی شاید آگ کے عذاب کو گوارہ کر لے گا، مگراس بات کو گوارہ نہیں کرے گا کہ ان تمام لوگوں کے سامنے میری کو اور کی کا نقشہ آجائے۔ لہٰذا جب اپنے مال، باپ، دوست احباب، عزیز وا قارب اور مخلوق کے سامنے اپنی ڈندگی کے احوال کا آنا گوارہ نہیں۔ تو پھران احوال کا انڈ تعالیٰ کے سامنے آنا کیے گوارہ کر لوگے؟ اس کو ذرا سوچ لیا کرو۔

دل کا مائل ہونا اور مچلنا گناہ نہیں پھر آگے دوسرے ملوظ میں ارشاد فرمایا کہ:

" بر لگای میں ایک درجہ میلان کا ہے، جو کہ غیر افتیاری ہے، اور اس پر موافقہ مجی نہیں اور ایک درجہ ہے اس کے سفتصاء پر عمل کرنے کا، سے افتیاری ہے۔ اس پر موافقہ

(الثارعيسي)

میلان کامطلب سے ہے کہ دیکھنے کابت ول چاہ رہا ہے، دل چی رہا ہے، یہ ول کا چاہنا،
حیانااور مائل ہوتا۔ چونکہ سے غیر افتیاری ہے۔ اس لئے اس پر مواخذہ بھی نمیں، اللہ تعالی
کے یماں اس پر انشاء اللہ کوئی گرفت نمیں ہوگی، کوئی گناہ نمیں ہوگا ۔ لیکن دوسرا
درجہ سے کہ اس دل کے چاہئے پر عمل کر لیا، اور اس کی طرف نگاہ انحادی، یہ اختیاری
ہے، ادر اس پر مواخذہ بھی ہے ۔ یا نگاہ غیر اختیاری طور پر پڑگی تھی، اب اس نگاہ کو
اپنے اختیار سے باتی رکھا۔ اس پر بھی مواخذہ ہے، اور اس پر بھی گناہ ہے۔ تو میلان کا
پہلا درجہ جو غیر اختیاری ہے، وہ معاف ہے، اس پر گرفت نمیں، اور دوسرا درجہ اختیاری پہلا درجہ جو غیر اختیاری ہے، اس پر مواخذہ بھی ہے آگے فرایا:

سوچ کر لذت لینا حرام ہے

" اور اس عمل میں قصداً دیکھنااور سوچناسب داخل ہے ، اور میں سریر کئی میں غذیب

اس كاعلاج كف نفس اور غض بصرب"

کی اجنبی اور نا محرم عورت کا تصور کر کے لذت لینا، یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ جیسے بد نگانی حرام ہے، اور درام ہے، اور بد نگانی حرام ہے، اور درام ہے، اور افال ہے، اور اسی کا علاج یہ تاا دیا کہ نفس کو روکو، اور نگاہ کو نجی رکھو، آگے چیچے، اوھراوھر، اور دائس بائیس دیکھنے کے بجائے زمین کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے ہے۔

#### رائے میں چلتے وقت نگاہ نیجی رکھو

حضرت والاقدس الله تعالى مره فرمات يهي كه جب الله تعالى في شيطان كوجنت سے ثكالا توجات جات وه وعا مگر كياكم يالله، مجمع تيامت تك كى مملت وے و يجئ، اور الله تعالى نے اس كومملت وے دى۔ اب اس نے اكثر پسپوں و كھائى، چنا نچه اس وقت اس نے كماكہ:

> ڵٳ۬ؾێؘۼٛػڔٞڹٛ؆ڹؽڹٵؽڔؿڿڂٷڝٮؙۦػٛؽڹۣۿ۪ڂػػٵؽؾٵ**ڹۣۿ** ػٷؘڞؙڟۜٳٚڸۿۿ؞

(سره الافراف: ١٤)

یعنی عین ان بندوں کے پاس ان کے دائیں طرف ہے ، بائیں طرف ہے ، آگے ہوا وہ چیجے ہے جاؤں گا ، اور چاروں طرف ہے ان پر خطے کو وں گا ۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ شیطان نے چار کتیں تو بیان کر دیں، تو معلوم ہوا کہ شیطان اننی چار سمتوں ہے تملہ آور ہوتا ہے ، کبی آگے ہے ہو گا، کبی چیجے ہے ہو گا، کبی دائیں ہے ہو گا، کبی بائیں ہے ، کبی آگے ہے ہو گا، کبی بیجے ہے ہو گا، کبی دائیں ہے ہو گا، کبی بائیں ہے ، کبی است ، اور ایک نیچے کی سمت محفوظ ہوا ہور نیچ کی سمت محفوظ ہے ، اب اگر لگاہ اوپ کی سمت ، اب اگر لگاہ اوپ کی سمت محفوظ ہور کے جاؤ گے ، اس لئے اب ایک بی راستہ رہ گیا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر کے چلو گے تو انشاء ایند شیطان کے چار طرفی حملے محفوظ رہو گے ۔ اس لئے بلاوجہ دائیں بائیں نہ دیکھو ، اس اند شیطان کے چار طرفی حملے محفوظ رہو گے ۔ اس کے ایک بیا دور کے ہوئے ہوئے ہوا۔ پھو

114

دیکھو کے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تماری تفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

قُلُ لِمُنْ مُؤْمِدِ بُنَ يَغُمُنُوا مِنْ اَبْعُمَا مِ هِمْ وَيَحْمَظُوا وَرُحْبَهُمُهُمُ

یہ تکلیف جنم کی تکلیف سے کم ہے

حضرت تعانوي "آم فرات بي كد:

ہمت کر کے ان (دونوں) کو اختیار کرے۔ کو نفس کو تکلیف ہو، گر یہ تکلیف ہو، گر یہ تکلیف نار جنم کی تکلیف سے کم ہے۔
لین اس وقت تو تگاہ کو بچانے سے نفس کو تکلیف ہوری ہے۔ لیکن اس بد تگاہی کے بدلے میں جو جنم کا عذاب ہے، اس کی تکلیف کے مقابلے میں یہ تکلیف لا کھوں، بلکہ اربوں گنا کم ہے، بلکہ یمال کی تکلیف کو دہال کی تکلیف سے کوئی تبست میں نہیں، کونکہ دہال کا عذاب فیر مثنای ہے، مجمی ختم ہونے والا نہیں، اور یمال کی تکلیف ختم ہونے والا نہیں، اور یمال کی تکلیف ختم ہونے والا نہیں، اور یمال کی تکلیف ختم ہونے والی ہے۔ آگے فرمایا کہ:

#### ہمت سے کام لو

"جب چندروز ہمت سے ایماکیا جائے گاتو میلان میں مجی کی موجہ جائے گا، اس سے موا کھ علاج جیں، اگرچہ ماری هم مرکز دال دے "

اس لئے کہ جب انسان محنت اور مشقت بر داشت کر آئے، تو اللہ تعالی نے اس کے لئے دعدہ فرمالیا ہے کہ:

"وَالَّذِيْتَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَهُو يَنَكُونُهُ مُبُلَنَا" (سرد العكوت: ١٩) یعنی جو محض ہمارے ، استے میں مجاہدہ کرے گا۔ ہم ضرور اس کوراستہ و کھا دیں گے۔ تو وہ مجاہدہ کرنے والے کوراستہ دیتے ہیں۔ لندا مجاہدہ کر کے نظر نجی کر او کے بالا خراللہ نعالیٰ میلان یمی کم فرما دیں گے ، انشاء اللہ ۔ بس میں علاج ہاں کے سوا پچھ علاج شمیں ، اگر چہ سماری عمر سرگر داں رہو۔ لوگ میہ چاہتے ہیں کہ جب ہم شیخ کے پاس جائیں تو شیخ ایسی چھونک مارے ، یا ایسانسنی چا دے۔ یا ایسا وظیفہ پڑھ دے کہ بس میر میلان محتم ہو جاتے ۔ ۔ ۔ آرے بھائی ، ایسانسی ہواکر آ۔ جب تک انسان ہمت سے کام نہ لے۔

#### دو کام کر لو

دیکموں دو کام کر لو، ایک ہمت کو استنال کروں دوسرے اللہ تعالی ہے رجوع کروں ''ہمت کے استدال'' کا مطلب ہیہ ہے کہ اپ آپ کو حتی الاسکان بیتنا بچا سکتے ہوں بچالوں اور ''رجوع الی اللہ'' کا مطلب ہیہ ہے کہ جب بھی ایسی آزائش پیش آئے تو قورآ اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے کموں یا اللہ، اپنی رحمت ہے بچھے بچالیجئے، میری آگھ کو بچا لیجئے، میرے خیالات کو بچالیجئے، اگر آپ نے مدد نہ فرائی تو جس جتال ہو جاؤں گا،

## حضرت بوسف کی سیرت اپناد

حضرت یوسف علیہ السلام جب آزائش میں بتانہوئے توانہوں نے بھی ہی کام
کیا کہ اپنی طرف ہے کوشش کی۔ چنا نچہ جب زلخانے چادوں طرف وروازوں میں ہا۔
دُوال دیئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی وعوت دی، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنی آ کھوں ہے دکھے درہ زوازوں پر آلے پڑے ہوئے ہیں، اور
نظنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام وروازوں کی طرف بھاگ
پڑے، اب جب آ کھوں ہے نظر آ رہا ہے کہ وروازوں پر آلے پڑے ہوئے ہیں تو
بھاگ کر کماں جاؤگے؟ راستہ تو ہے نہیں۔ مگر چونکہ اپنے افتیار میں تو اتباہی تھاکہ
دروازے تک بھاگ جاتے، چنا نچہ جب اپنے جھے کا کام کر لیا۔ اور اپنے افتیار میں جو تفاد میں جو

الله، میرے اختیار میں تو بس انتای تھا، میرے بس میں اس سے ذیادہ نہیں، اب آگے تو آپ کے کرنے کا کام ہے ۔۔۔ تو جب اپ چھے کا کام کر کے اللہ تعالی ہے مانگ لیا کہ یا اللہ، باتی آگے کا کام آپ کے قبضے میں ہے۔ تو پھر اللہ تعالی نے بھی اپ چھے کا کام کر لیا، اور انہوں نے بھی دروازوں کے آلے تو تو دیے۔ اس بات کو مولانا روی رحمتہ اللہ علیہ کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ:۔

مرچه دخته نیست عالم دا پدید خمره بوسف دار می باید دوید

اگرچہ جہیں اس دنیا کے اندر کوئی راستہ اور کوئی پناہ گاہ نظر نسیں آرہی ہے۔ چاروں طرف سے گناہوں کی وعوت دی جارہی ہے، لیکن تم دیوانہ وار اس طرح بھاگو، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھا گے، تم جتنا بھاگ سے جو، انتا تو بھاگ لو، باتی اللہ سے ماگو۔ ہمرحال اگر انسان سے دو کام کر لے، ایک اپنی استطاعت کی حد تک کام کر لے، اور دو مرے اللہ سے مانگے، یقین سیجتے، دنیا جس کامیابی کا سب سے بواراز میں

حضرت بونس عليه السلام كاطرز اختيار كرو

ہمارے حضرت ذاکر عبدال میں صاحب قدس اللہ سرہ بھی ہوئی تجیب بیس اللہ سرہ بھی ہوئی تجیب بیس الرشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اللہ تعالی بنے حضرت یونس علیہ السلام کو تین دن تک مجھل کے پیٹ میں رکھا، اب وہاں سے نقلنے کا کوئی راستہ شیس تھا، چاروں طرف آریکیاں اور اندھ مریاں چھائی ہوئی تھیں، اور معالمہ اپنے بس سے باہر ہو گیا تھا، بس اس وقت ان آریکیوں میں اندہ تعالی کو یکارا اور بدکلمہ بڑھا:

" لَرَاكِ إِلَّا ٱنْتَ سُبْعَانَكَ إِنَّا كُنْتُ مِنَ الظَّالِلِينَ "

الله تعالى فرماتے ہیں كہ جنب اس نے ہمیں تاريكيوں كاندر پكاراً لة پحر ہم نے سے كما

فَاسْتَجَبَاكُهُ كُنَّيْنُهُ مِنَ الْعَرِّ، وَكُذْ لِكَ نُنْبِى الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

(سورو الاخياء :٨٨)

لعنی ہم نے اس کی پارسی، اور ہم نے اس تحشن ہے اس کو نجات عطافرہادی، چنا نچ تین ون کے بعد چھلی کے بیٹ ہے فکل آئے، آگے انڈ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح مومنوں کو نجات ویے ہیں کہ ہم اس طرح مومنوں کو نجات ویے ہیں، اور دینگے۔ حضرت ڈاکٹرصاحب فرمایا کرتے تنے کہ تم ذرا مومنوں کو اس طرح نجات ویں گے؟ کیا ہر مومن کہا کہ خیل کے پیٹ میں جائے گا، اور پھر وہاں جا کر انڈ تعالیٰ کو ویں گارے ہو ہاں جا کر انڈ تعالیٰ کو کوارے گا، اور پھر وہاں جا کر انڈ تعالیٰ کو کہا ہے گا ہوں گارے ہو ہیں مطلب ہے؟ آیت کا بید مطلب نہیں، بلکہ آیت کا مطلب ہے کہ جس طرح حضرت یوٹس علیہ السلام چھلی کے بیٹ کی تاریک وی بیٹ کر قار ہوئے تھے، اس طرح تم کی اور قسم کی آریک وی میں گر قار ہوئے ہو۔ لیکن وہاں پر بھی تمہار اسماراوہ ہی ہے حضرت یوٹس علیہ السلام نے افقیار ہوگئے ہو۔ لیکن وہاں پر بھی تمہار اسماراوہ ہی ہے حضرت یوٹس علیہ السلام نے افقیار کو تھے ہو۔ لیکن وہاں پر بھی تمہار اسماراوہ ہی ہے جے حضرت یوٹس علیہ السلام نے افقیار کیا تھا۔

لَّاإِلَّهُ إِلَّا ٱنْتَ سُبُحْنَكَ إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ـ

جب تم ان الفاظ سے ہمیں پکارو کے تو تم جس فتم کی مار کی میں کر فقار ہوگ۔ ہم حمیس نجات وے دینگئے۔

#### ہمیں بکارو

لافدا جب نفس کے نقاضوں کی تاریکیاں سامنے آئمیں، ماحول کی ظامتیں اور تاریکیاں سامنے آئمیں تواس وقت تم جمیں پکارو، یاا نفد، ان تاریکیوں سے بچالیجئے۔ ان تاریکیوں سے نکال دیجئے، ان اندھیروں سے باہر کر دیجئے، ان کے شرسے محفوظ فرمائے سے جب دعاکرو گے تو بحر ممکن نہیں ہے کہ بید دعا قبول نہ ہو،

### دنیاوی مقاصد کے لئے دعاکی قبولیت

دیکھتے، جب انسان کسی دینوی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعاما تکتاب۔ مثلاً سے دعاما تکتاب۔ مثلاً سے دعائیں کرنا ہے کہ یااللہ، مجھے میں دے دے۔ یا اللہ، مجھے فلال مارزمت دے دے۔ یا اللہ، مجھے فلال عہدہ دے دے ۔ ویسے توہر

وعاقبول ہوتی ہے، گر قبولت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ بعض او قات تووی چزائند تعالیٰ دے جسے دے دیا۔ یا اللہ تعالیٰ حے دیے۔ واللہ تعالیٰ سے جسے دے دیا۔ یا اللہ تعالیٰ سے کوئی منصب ما نگاتھا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی منصب ما نگاتھا۔ وہ دے دیا، کیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جھتے ہیں کہ یہ انسان اپی بے وقوفی اور نادانی کی وجہ ہے ایک چزماگہ رہا ہے، اگر میں نے اس کو دے دی تو وہ چز اس کے لئے عذاب ہو جائے گا۔ مثل یہ بیسہ مانگ رہا ہے، لیکن اگر میں نے اس کو چیہ دے دی تو وہ چز دے دیا ہواسی خراب ہو جائے گا، اور سے فرعون بن جائے گا۔ اپنی و نیا بھی خراب کرے گا، اور سے خماں کو ذیادہ بسے نہیں دیتے، یا مشل ایک مختص نے کوئی عمدہ یا منصب مانگ لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر سے مشعب اس کوئی اور آخرت بھی او قات وہ چیز منصب منصب مانگ لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر سے منصب منصب نہیں ہوآجواس نے آئی ہے، اس لئے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اس سے آچھی دیا مناسب نہیں ہوآجواس نے آئی ہے، اس لئے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اس سے آچھی دیا۔

### دینی مقصد کی وعاضرور قبول ہوتی ہے

کیکن اگر کوئی شخص دین مانگ رہا ہے، اور یہ دعاکر رہا ہے کہ یااللہ، بجھے وین پر چلا دے، ججھے سنت پر چلا دے، ججھے سنت پر چلا دے، ججھے سنت پر چلنے میں نقصان زیادہ ہے، اور کی اور رائے پر چلنے میں نقصان کم امکان ہے کہ دین پر چلنے میں نقصان نیادہ ہے، اور کی اور رائے پر چلنے میں نقصان کم ہے؟ اور اللہ تعالیٰ دین کے بجائے وہ دوسرے رائے پر چلا دیں؟ چونکہ اس بات کا امکان ہی شہیں۔ لنذاوہ دعاجو دین کے لئے مائی جاتی ہے۔ کہ یا اللہ، ججھے دین عظافر ما دے۔ یا اللہ، ججھے طاعات عظافر ما دے۔ یہ دعائم تو ضرور یول ہوئی چیں، اس میں قبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی شمیں۔ اس لئے جب بھی اللہ تعول ہوئی چیں، اس میں قبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی شمیں۔ اس لئے جب بھی اللہ تعول ہوئی چیں، اس میں قبول نہ ہوئے کے ساتھ ماگو کہ ضرور قبول ہوئی۔

دعا کے بعد اگر گناہ ہو جائے؟

مارے حضر ن ڈاکٹرصاحب قدس اللہ سرہ فرماتے میں کہ جب تم فید وعالمانگ

لی کہ یاا نشر، جھے گناہ سے بچالیجئی لیکن اس دعا کے بعد پھر تم گناہ کے اندر جتلا ہو گئے۔
اس کا مطلب سے ہوا کہ دعا آول نمیں ہوئی ۔۔۔ دنیا کے معاسلے میں تو سے بواب دیا تھا کہ
جو چیز بندے نے انگی تھی۔ چونکہ دہ بندے کے لئے مناسب نمیں تھی، اس کئے اللہ
تعالیٰ نے دہ چیز نمیں دی۔ بلکہ کوئی اور اچھی چیز دے دی۔ ۔ لیکن ایک مختص سے دعا کر تا
ہے کہ یا اللہ ، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ جھے گناہ سے بچنے کی توقی دے وجیجی کوئی چیز
یمال بھی سے جواب دے سکتے ہیں کہ گناہ سے بچنا اچھا نمیں تھا، اس سے اچھی کوئی چیز
یمال بھی ہے جواللہ تعالیٰ نے اس دعا با تھنے والے کو دے دی؟

### توبہ کی توفیق ضرور ہو جاتی ہے

بات دراصل سے کہ گناہ سے بیچنی سے دعاقبل تو ہوئی۔ لیکن اس دعاکا اثر سے ہوگا۔ ایکن اس دعاکا اثر سے ہوگا کہ اول تو انشاء اللہ گناہ سرز دہمیں ہوگا، اور اگر بالفرض گناہ ہو بھی جمیاتو تو ہو گی گیاں سے صرور ہو جائے گی۔ انشاء اللہ سید میں ہو سکتا کہ تو ہی تو آتی نہ ہو، لاڈا دین کے بارے بیس سے دعا بھی دائیگاں نہیں جا سی با عتی، بھی سے دعا ہے کار نہیں ہو سکتی۔ اور اگر گناہ کے بعد تو ہو گئی ہے، اور اس کا اتنا ورجہ بلند کرتی ہو گئے۔ درجہ بلند کرتی ہو آتے درجہ بلند نہ ہو آ۔ اور وہ اس اس کا اتنا ورجہ بلند کرتی ہے کہ بعض او قات گناہ مرز د ہوئے کے بعد جب اللہ تعالی کے سامنے اس اور وہ اور ذیا دہ بلند کر این ہو آ۔ نے تو ہی ، دویا، گڑگڑا یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیج بیس اس کا درجہ اور ذیا دہ بلند کر دیا۔

### م چر ہم مہیں بلند مقام پر مہنچائیں کے

اس لئے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ مرہ قربا یا کرتے تھے کہ اس دعا کرنے کے باوجود اگر پاؤں بھسل کیا، اور وہ گناہ سرز دہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے بدگمان مت ہو جاؤکہ اللہ میاں نے ہماری دعا تول نمیس کی ۔ اور سے نادان، تجھے کیا معلوم، ہم تجھے کماں پنچانا چاہجے ہیں ۔ اس لئے کہ جب گناہ سرز دہوگا تو پھر ہم تنہیں توبہ کی توفق دیں 177

گے، پھر ہم تہیں اپنی ستاری کا اپنی غفاری، اپنی پر دہ بوشی کا، اور اپنی رحمتوں کا مورد ہنائیں گے۔ اس لئے اس دعاکو بھی رائیگال اور بربکار مت سمجھو۔۔۔۔ بس مید ود کام کرتے رہو۔ ہمت سے کام لو، اور دعاما تکتے رہو۔ پھر دیکھو، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ انشاء اللہ تعالی۔۔

### تمام گناہوں سے بچنے کا صرف ایک ہی نسخہ

اس لئے پہلے رخ اس طرف کرو، اور ہمت کرو، اور جتنا ہو سکے، اس طرف قدم بوسائی، اور پھراللہ تعالیٰ ہے مانگو، تمام گناہوں ہے بچنے کا بھی نسخہ ہے۔ یمی نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ نمیں ہے، اور ساری طاعات کو حاصل کرنے کا بھی بھی نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توثیق عطافرہائے۔ آجین۔

واغردهوانا الطيعد لله دب العالمين

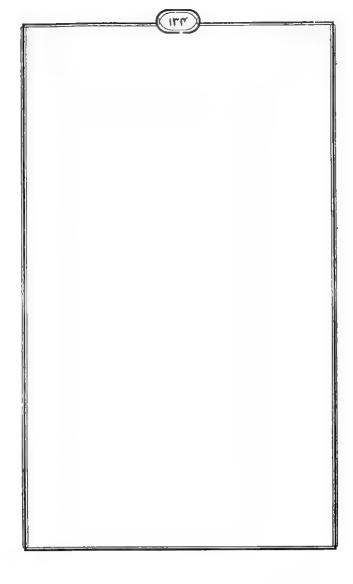



موضوع خطاب

مقام خطاب فبامع مجدبيت المكرّم

گلش اقبال کراچی

و قت خطاب : بعد نماز عضر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبره

مفحات

#### بسع الله الحن الحسيم

## کھانے کے آواب

الحمدينة خمد و وتستعينه وتستفنزه ونؤمن به و اتوكل عليه ، وتعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا ، من بعده الله فلامضل له ومن بيضلله فلاهاد محف و الشهدان لا اله الا الله وحدة لا شريك له ، والشهدان سيد الونينا ومولانا محمد مدا عبده ومر سوله ، صوائل تعالى عليه وعلى اله واصحابه و بارك وسلم تسليمًا كشيرًا كشيرًا ، اما بعد :

عن عمروب إلى سلمة مرضوف تعالى عنهما قال: كنت غلاما في معجد . سول الله سرف الله عليه وسلم وكانت يدى تعليث ف الصحفة ، فقال لى صول الله عليه وسلم ، واغلام سعد الله ، وكل بيمينك وكل معايليك - ( حج ، قارى ، كب النامسة على العلمام ، من شر ٥٣ ١٦)

دین کے پانچ شعبے

آپ حفزات کے سامنے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ دین اسلام نے جو احکام ہم پر عائد کئے ہیں۔ وہ پانچ شعبوں سے متعلق ہیں۔ یعنی عقائد، عبادات، معالمات، معاشرت، اخلاق، دین ان پانچ شعبوں سے کھمل ہو آہے، اگر ان ہیں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو چھر دین کھمل نہیں ہوگا، اندا عقائد تھی درست ہوئے ۔ ایک کو بھی جھوڑ دیا جائے گا تو چھر دین اور چھائیں، نوگوں کے ساتھ لین دین اور خرید د فروخت کے معالمات بھی شریعت کے مطابق ہونے چاہئیں، نوگوں کے ساتھ لین دین اور خرید د فروخت کے معالمات بھی شریعت کے مطابق ہونے چاہئیں اور باطن کے اخلاق بھی

درست ہونے چاہئیں۔ اور ذندگی گزار نے کے طریقے بھی درست ہونے چاہئیں۔ جس کو معاشرت کیا جاتا ہے۔

## "معاشرت" كى اصلاح كے بغيردين ناقص بے

اب تک اظال کابیان چل رہاتھا، امام نووی رحمة الله علیہ نے ایک نیاب قائم فرایا ہے۔ اس میں دین کے جس شعبے کے بارے میں احادیث لائے ہیں، وہ ہے "معاشرت" ۔ معاشرت کا مطلب ہے دو سروں کے ساتھ ذندگی گزار نا۔ زندگی گزار نے کے صحیح طریقے کیا ہیں؟ لیمن کھانا کس طرح کھائے؟ پانی کس طرح چیئے؟ گھر میں کس طرح دے؟ دو سروں کے سامنے کس طرح دے؟ یہ سب باتیں شعبہ معاشرت کے شعبہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

حکیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس الله مره فرما یا کرتے ختے کہ '' آیکل لوگوں نے معاشرت کو تو دین ہے بالکل خارج کر دیا ہے، اور اس میں دین کے عمل دخل کو لوگ آبول نہیں کرتے، حتی کہ جو لوگ نماز روزے کے پابندین بلکہ تبچہ گزار ہیں۔ ذکر و تبیع کرف کے پابندین سے کہ ان کا دین ناقص ہے۔ '' ہے۔ وین کے مطابق نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا دین ناقص ہے۔ '' سے معاشرت کے بارے میں جو احکام اور تعلیمات اللہ اور اللہ کے رمول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عطافر ہائی ہیں۔ ان کو جانا، ان کی اہمیت پیچانا اور ان پرعمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیم مسرب کو ان ہرعمل کرنے کی توقیق عطافر ہائے۔ آجن سے

## حضور صلى الله عليه وسلم هرهر ييز سكها محئ

معاشرت كيار يس علامه نودى دهمة الله عليه في بهلاباب "كمافي يخ ك آواب" ي شروع فرايا جمد حضور الدس صلى الله عليه وسلم في جس طرح زندنى كم برشيع سه متعلق بدى ابهم تعليمات عطافرائي بيس - اس طرح كمافي ين ك بارے من يحى ابهم تعليمات بميس عطافرائي بيس، ايك مرتب أيك مشرك في اسلام ي اعتراض كرتے بوئے حضرت سلمان فارى رضى الله عندے كماكد: " انى ادى صاحبى يعلمكم بل شى حتى المضراشة " قال: اجل: احرة الشاف لا نستقبل القبلة ولا نستنبى بايعاننا الخ

(ابن ماجد كمّاب الجمارة باب الاستنجاء بالجارة)

تمارے نی تہیں ہر چر سکماتے ہی، حی کہ تضائے ماجت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟اس کامقصدا عتراض کر ناتھا کہ بھلا تضاء حاجت کاطریقہ بھی کوئی سکھانے کی چزہے۔ یہ تو کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی کہ ایک نبی اور پیفبر جیسا جلیل القدر اور عظیم الشان انسان اس کے بارے میں کچھ کھے \_\_\_ حفزت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جس چیز کو تم اعتراض کے طور پر بیان کر رہے ہو، وہ ہمارے لئے گخر کی بات ب، يعنى المارے ني صلى الله عليه وسلم نے جميں مرچيز سكمائى ہے، يمال تك كه ہمیں ہیہ بھی سکھایا کہ جب ہم قضا حاجت کے لئے جائیں تو قبلہ رخ نہ بینییں، اور نہ دانے ہاتھ سے استخاکریں۔ جیسے ہاں باپ اپنی اولاد کوسب کھے سکھاتے ہیں۔ اس کئے اگر ماں باب اس بات ہے شمرمانے لگیس کہ ابنی اولا د کو پہٹاب پخانے کے طریقے کیا تاکم تواس صورت میں اولا د کو بھی چیٹاب پخانے کاصحح طریقہ نمیں آئے گا؟ \_\_\_اسی طرح نی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم ہم براور آب برال باب سے کمیں زیادہ شفق اور مریان ہیں۔ اس کئے آپ نے ہمیں ہر چیزے طریقے سکھائے۔ ان میں کھانے کاطریقہ بھی ہے۔ اور کھانے کے بارے میں حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے آ واب بیان فرمائے جن کے ذریعہ کھانا کھانا عبادت بن جائے۔ اور باعث اجر و تواب بن حائے۔

#### کھانے کے تنین آداب

چنانچہ سے صدیت جو میں نے ابھی پڑھی، اس میں حضرت عمرین ابی سلمہ رضی اللہ عند فرمایا کہ کھانے کے وقت اللہ عند فرمایا کہ کھانے کے وقت اللہ کانام لو۔ لیتنی "بم اللہ" پڑھ کر کھانا شروع کرواور اپنے دائم ں باتھ سے کھاؤ اور برتن کے اس جھے سے کھاؤ جو تم سے قریب تر ہے، آگے ہاتھ بڑھا کر دومری جگہ سے مت

کھاؤ۔ اس مدیث میں تین آداب بیان فرما دیے۔ کھا

يهلااوب "بهم الله" يردهنا

ایک اور حدے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی کھانا کھانا شروع کرے تو اللہ کانام اللہ علیہ اور اگر کوئی شخص شروع میں ہم اللہ پڑھنا بھول کیا تواس کو چاہئے کہ کھانا کھانے کے دوران جب بھی 'ہم اللہ پڑھنا یاد آئے، اس وقت بید الفاظ کمہ دے :

بِسُهِ اللهِ اقَلَهُ وَآخِوَهُ

(ابر داور، كتَّاب الطمعة، باب النسمية على الطعام، حديث نبر ٣٤١٥) يعنى الله ك نام ك ساته شروع كريًّا مول - اول من مجى الله كانام، اور آخر من مجى الله كانام.

شیطان کے قیام وطعام کا نظام مت کرو

ایک حدیث حفرت جابر رضی الله عشرے مروی ہے۔ قرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قربا یک جب کوئی شخص اپنے گھریں داخل ہوتے وقت بھی الله کانام لیتا ہے توشیطان اپنے ساتھیوں وقت الله کانام لیتا ہے توشیطان اپنے ساتھیوں ہے کہ اس گھریں نہ تو تمہارے لئے رات کور ہے کی کوئی مخبائش ہے، اور نہ ہی کھانے کے لئے کوئی مخبائش ہے، اور نہ ہی کھانے کے لئے کوئی مخبائش ہوتے وقت بھی الله کانام لے لیا، اس لئے نہ تو مہال قیام کا انتظام ہے ۔ اور اگر کمی شخص نے گھریں واخل ہوتے وقت الله کانام بے، اور نہ طعام کا انتظام ہے۔ اور اگر کمی شخص نے گھریں واخل ہوتے وقت الله کانام نہیں لیا، اور ویسے ہی گھریں واخل ہو گیاتو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہا وقت الله کانام نہیں لیا، اور ویسے ہی گھریں واخل ہو گیاتو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوئی ، تمہارے قیام کانام نہیں لیا گیا، اور جب وہ شخص کھلا کھاتے وقت بھی الله کانام نہیں لیا گیا، اور جب وہ شخص کھلا کھاتے وقت بھی الله کانام نہیں لیا گیا، اور جب وہ شخص کھلا کھاتے وقت بھی انتظام ہو گیا۔ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے طعام کا بھی انتظام ہو گیا۔

(ابو واؤد، کتاب الطعمة ، باب انتصاع کا بھی انتظام ہو گیا۔

بسرحال، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کانام نہ لینے سے شیطان کاعمل و خل ہو جاتا ہے، اور گھر کے اندراس کے تیام کا انظام ہو جائے اور اس کاعمل و خل ہوئے کا مطلب
سیر ہے کہ اب وہ جمیس طرح طرح سے ورغلائے گا۔ بمکائے گااور گناہ پر آمادہ کرے
گا۔ ناجائز کاموں پر آمادہ کرے گااور تمہارے دل میں بدی کے خیالات اور وسوے
ڈالے گا، وہم پیدا کرے گا، اور کھائے کا انتظام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کھانا تم
کھاؤ گے اس میں اللہ کی طرف سے برکت شمیں ہوگی، اور وہ کھانا تمہارے زبان کے
جہنا دے کے لئے توشاید کانی ہوجائے گا۔ لیکن اس کھانے کا توراور پرکت حاصل نہ
ہوگی۔

### گھرييں واخل ہونے كى وعا

اس صدے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دوباتوں کی تاکید فرہائی ہے۔
ایک مید کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تواند کانام لے کر داخل ہو۔ اور بھتر یہ ہے کہ وہ
دعا پڑھے جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے متقول ہے وہ میہ ہے کہ:
" اَللّٰهُ مَدَّ إِذِيْ اَسْكُلُكَ خَيْرَ الْمَعَوْلِيَةِ وَتَحَيُّرَ الْمُعَفِّرِيَّ جِسْمِ اللهِ
وَ كَفِئنا وَيَسْمِ اللّٰهِ خَرْجُهَا وَعَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

(ایو داؤد، کتاب الاواب، باب مایقول اذاخرج من بهتد، صدی تمریده)
حضور اقدس صلی الند علیه وسلم کامعمول تھا کہ جب گھر جس داخل ہوتے توبہ وعا
پڑھتے تئے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے الند جس آپ ہے بہترین داخلہ با مگا ہوں کہ
میرا داخلہ خیر کے ساتھ ہو، اور جب گھر ہے فکلوں تو بھی خیر کے ساتھ لکلوں، اس لئے
کہ جب آ دی گھر جس داخل ہو آہ ہو آپ تواس کو بچھ پہ نہیں ہو آکہ میرے بیچھے گھر میں کیا
ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد تکلیف کی خبر لحے، یاری اور صدے
اور برجنانی کی خبر لے، چاہے وہ و نےوی پرجنائی کی خبر ہو، یا د بنی پرخنائی کی خبر ہو ۔ اس
اخر کھر میں داخل ہونے ہے جسل اللہ تعالی ہے یہ دعاکر لوکہ یا اللہ، جس گھر جس داخل
ہوریا ہوں، اندر جاکر جی اپنے گھر کو اور گھر والوں کو آپھی حالت جی پاؤں ۔ اور اس
ہوریا ہوں، اندر جاکر جی اچھ کھر سے فکھاتی ہوگا، نیکن وہ فکلنا بھی خبر کے ساتھ ہو، سی

پریشانی یا و کھ اور تکلیف کی وجہ سے گھر سے نہ نگلتا پڑے : مثلاً گھر میں داخل ہوئے کے بعد پہد چلا کا در دوا کے لئے گھر میں داخل ہوئے کے بعد پہد چلا کہ اور دوا کے لئے گھر سے باہر نگلتا پڑا، یا گھر میں کوئی پریشانی آئی۔ داوا کے لئے گھر سے باہر نگلتا پڑا، تو بید انہی صالت اور اجھے متصد کے لئے نگلتانہ ہوا، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فی سد وعا پڑھ لیا کرو۔

بردا پہلے کھانا شروع کرے

حضرت حذیف رمنی الله عد فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کی کھانے میں شریک ہوتے قوہمار امعمول بد تفاکہ جب تک حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کھانے میں شریک ہوتے تو ہمار احت تک ہم لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بدھاتے تھے ، بکد اس کا انتظار کرتے تھے کہ جب حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کھانے کی طرف ہاتھ برھائیں۔ اس وقت ہم کھانا شروع کریں۔۔۔

اس حدیث سے فقماء کرام نے مید مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جب کوئی چھوٹا سمی بوے کے ساتھ کھانا کہار ہا ہو تواوب کا نقاضا میہ ہے کہ وہ چھوٹا خود پہلے شروع نہ کرے، بلکہ بوے کے شروع کرنے کا انتظار کرے۔

شيطان كهانا حلال كرنا جابتاتها

حفزت وزافد رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھانے کے وقت ہم حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے ، استے میں ایک نو عمر بجی بھاگتی ہوئی آئی۔ اور ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ وہ بحوک سے بیتاب ہے ۔۔۔ اور ایمی تک کمی نے کھانا شرور ع نہیں کیا تھا، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کھانا شروع نہیں فربایا تھا، گر اس بچی نے آکر جلدی سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پڑلیا، اور اس کو کھانا کھانے سے روک ویا۔ پھر تھوڑی ویر بعد ایک ویساتی آیا، اور ایسامعلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی بحوک سے بہت بے آب ہے، اور کھانے کی طرف لیک رہا ہے، اس نے بھی آکر کھانے کی طرف ہاتھ پڑھا نے بوھانے کا اراوہ کیاتو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پاڑلیا، اور اس کو بھی کھانے سے روک دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے تمام صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ:

"انا الثيطان يستحل الطعام الت لايذكر استعالله الثالث المنظمة والعجاء بهذه الجامية ليتحل بها، فاخذت بيده، والذك نضى بيده، ان يده في يدى مع يدها"

(مج مسلم کماب الاشرمة باب آواب الطعام والشراب واحکاها۔ حدیث نمبر ۱۰۱۵) شیطان اس کھانے کو اس طرح اپنے لئے حلال کرنا چاہتا تھا کہ اس کھانے پر انشہ کا نام نہ لیا جائے چنانچہ اس نے اس اٹری کے ذرایعہ کھانا حلال کرنا چاہا، مگر جس نے اس کا ہاتھ کچڑلیا۔ اس کے بعد اس نے اس ویماتی کے ذرایعہ کھانا حلال کرنا چاہا۔ مگر جس نے اس کا ہاتھ کچڑلیا۔ انشدکی قتم شیطان کا ہاتھ اس لڑی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ جس

بچول کی تکمداشت کریں

اس صدید میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ برے کا کام میہ ہے گئے۔ برے کا کام میہ ہے کہ اگر چھوٹا اس کی موجودگی میں اللہ کانام لئے بغیر شروع کر رہاہے تو برے کو چاہے کہ وہ اس کو متنبہ کرے اور ضرورت ہوتواس کا ہاتھ بھی پکڑ لے، اور اس ہے کہے کہ پہلے "دہم اللہ" کو، پھر کھانا کھاؤ۔

آج ہم لوگ بھی اپنا الل وعمال کے ساتھ کھانے پر بیٹے ہیں۔ لیكن اس بات

کا خیال نہیں ہو تا کہ اولاد اسلامی آواب کالحاظ کر رہی ہے یا نہیں؟ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی تعلیم دیدی کہ بڑے کا فرض ہے کہ وہ بچل کی طرف نگاہ رکھے۔ اور ان کوئو کتارہے، اور ان کواسلامی آواب سکھائے، ورنہ کھائے کی برکت دور ہو دائے گی۔

شیطان نے تے کر دی

حغرت اميه بن عشبي رضي الله عنه فرمات بين كه ايك مرتبه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم تشريف فراتھ۔ آپ كے سامنے ايك فخص كھانا كھار ہاتھا، اس فے بسم اللہ يرمع بغير كمانا شروع كرويا تفايهال تك كه سارا كمانا كماليا- صرف أيك لقمه باتى روهميا، جب وہ فخص اس آخری لقے کومنہ کی طرف لے جانے لگاتواس وقت یاو آیا کہ میں نے کھانا شروع کرنے ہے پہلے ہم اللہ نہیں یومی تقی ۔۔۔اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم كى تعليم مديب كه جب آ دى كھانا كھاتے وقت بسم الله يردهنا بعول جائے تو كھانے ك دوران جب اس كوبهم الله ردهنا ياداً جائ اس وقت وه ميم الله اوله والتحره" پڑھ نے ، جب اس فنص نے بید دعا پڑھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر شنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس وقت میہ کھانا کھار ہاتھا توشیطان بھی اس کے ساتھ كھانا كھار إقعابه ليكن جب اس نے الله كانام ليااور ودبهم الله اولد و آخرہ " يزه لياؤشيطا نے جو پچھ کھایا تھا۔ اس کی نے کر وی۔ اور اس کھانے میں اس کاجو حصہ تھااس آیک چھوٹے سے جملے کی وجہ ہے دوختم ہو گیا۔ اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کوایی آجھوں ہے دکھے کر تمبم فرمایا، اور آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ اگر آ دی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول کیا توجب یاد آ جائے۔ اس وقت بم الله اوله و آخره بره لے ، اس ك وجه سے اس كھانے كى ب بركتي ذائل موجائے

(ابو داؤد - كتاب الاطمعة، باب التسميد على الطعام، معث تمر ٣٧٩٥) مديد تمر ٣٧٩٨)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے کیم انڈ الرحمٰن الرحیم پڑھ لیمنا چاہئے اور کئے کو توبیہ معمولی بات ہے کہ "لبیم انڈ الرحمٰن الرحیم" پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ لیکن اگر خور کرو کے تو معلوم ہوگا کہ بیا آئی عظیم الشان عبادت ہے کہ
اس کی وجہ ہے ایک طرف تو یہ کھانا کھانا عبادت اور باعث ثواب بن جا آ ہے۔ اور دو سری
طرف اگر آدی ذرا دھیان ہے ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ''کسہ لے۔ تواس کی وجہ ہے
اللہ جل جلالہ کی معرفت کا بہت بوا دروازہ کھل جا آ ہے۔ اسلے کہ بیہ ''بہم اللہ الرحمٰن
الرحیم '' پر معنا حقیقت میں انسان کو اس طرف متوجہ کر دہا ہے کہ جو کھانا میرے سامنے
اس وقت موجود ہے میہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے ، بلکہ کسی دینے والے کی عظا
ہے۔ میرے بس میں میں بیات نہیں تھی کہ میں سے کھانا میا کر لیزا، اور اس کے ذریعہ اپنی
ضرورت پوری کر لیزا۔ اپنی بھوک مناورتا، میہ محض اللہ تعالی کی عظا ہے اور اس کا کرم ہے
کہ اس نے ججے یہ کھانا عظافرا دیا۔ '

## يه كماناتم تك كس طرح بنجا؟

اور در حقیقت بید و اسم اللہ " کا پڑھتا اس طرف توجہ دلا آئے کہ ذرا غور تو کو و کہ یہ آیک توالہ جو تم نے مند میں رکھا درایک سینٹر میں تم نے صلق سے نیچ آبار لیا۔ اس ایک لوالے کو تعمارے منہ تک پہنچا نے کے لئے کا تنات کی کتی توقیل صرف ہو کیں۔ ذرا میچ تو سسی کہ روٹی کا لیا آب کی کا تنات کی کتی توقیل صرف ہو کیں۔ ذرا ہو نے سے معلے ذہین کو زم اور ہموار کرنے کے لئے کتی دت تک بیلوں کے ذریعہ اللہ چونے سے معلے ذہین کو زم اور ہموار کرنے کے لئے کتی دت تک بیلوں کے ذریعہ اللہ موائیں چلایا؟ اور پھراس ذہین کے اور مسلسل ہوائیں ہورج نے اس کے اور ان پھر اس کو پائی دیا، پھراس کے اور مسلسل ہوائیں کہ مورار ہو اس کے بور کا را کہ اور پھر اس کی بور ہو کہ کر اللہ توائی نے مورار ہو مسلسل ہائے۔ لیکن ذہین جیسی سخت چیز کا پیٹ پھاڑ کر اس میں ڈگاف ڈال کر نمووار ہو مسل ہائے۔ لیکن ذہین جیسی سخت چیز کا پیٹ پھاڑ کر اس میں ڈگاف ڈال کر نمووار ہو مسل ہائے۔ اور پھر اس کی خیل سے بودا بنا اور پود سے دو خت بنا، اور پھر اس کے اور خوشے میں شرکے ہوئے انسان اس کے اور خوشے میں شرکے ہوئے انسان اس کے اور خوشے میں شرکے ہوئے، پھر اس کے اور خانہ اور پود سے در خت بنا، اور پھر اس کے اور خوشے میں شرکے ہوئے انسان اس کی خرید و میں شرکے ہوئے، اور کتنے انسان اس کی خرید و میں شرکے ہوئے انسان اس کی خرید و میں سے کتنے شہروں میں ہوتا ہوا تمارے شرمیں پینے اور کتنے انسان اس کی خرید و میں کی خرید و

فروخت میں شریک ہوئے پھر کس نے اس کدم کو پیکی میں پیس کر آٹا بتایا۔ اور پھر تم اس کو حتی میں پیس کر آٹا بتایا۔ اور بھر تم اس کو حرید کر روثی پکائی؟ اور جب وہ روثی تمارے مائے آئی تو تم نے ایک لمح کے اندر منہ میں وال کر حلق سے لیجے آثار ویا،

اب ذراسوچو، کیابہ تماری قدرت میں تھاکہ تم کائنات کی ان ماری قوقوں کو جمع کر کے دوئی کے آیک فوال کے وقت کر کے دوئی کے آیک فوال کے وقار کر کے حلق سے اپنچ اٹار لیتے ؟ کیا آسان سے بارش برسانا تمماری قدرت میں تھا؟ کیا تمماری قدرت میں بھا؟ کیا تمماری قدرت میں بہ تھا کہ تم اس کزور کو آبل کو ذھین سے نکا لئے ؟ قرآن کریم میں اللہ تھا لی قرماتے ہیں:

آفَرَائِسُتُمْ مَا غَثُرُتُونَ ٥ ءَ ٱشْتُمْ تَذْرَعُونَهُ آمْرَ خَنُ الزَّرِعُونَهُ

(سوره واقعه: ١١٣)

لینی ذرا فور کرو کہ تم جو چیز زمین میں ذالے ہو۔ کیا تم اس کے اگانے والے مور یا بھا اس کے اگانے والے مور یا بھا ہی وسائل ہو۔ یا بھا ہی وسائل کے کہتے بھی ہے خرچ کر لیتے۔ کتی ہی وسائل جمع کر لیتے، گر پھر بھی یہ کام تمارے بس میں نمیں تھا۔ یہ سب اللہ تعالی کی عطاب اور جب اس و همیان اور است حضارے ساتھ کھاؤ کے کہ یہ اللہ تعالی کی عطاب اور ان کا کمر ہے کہ انہوں نے بھے عطافرا یا تو وہ سارا کھانا تمارے لئے عمادت بن جائے۔

#### مسلمان اور کافرے کھانے میں احتیاز

ہمارے حضرت ذاکر عبدالیدی صاحب قدس اللہ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرائے۔ آئین فرمائے۔ آئین فرمائے کر خرا درجات بلند فرمائے۔ آئین فرمائی کرتے تھے کہ دین در حقیقت ذاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ ذرا سازاویہ نگاہ بدل لو تو ہی دنیا دین بن جائے گی۔ مثلاً میں کھانا ''بہم اللہ '' پڑھے بغیر کھالو۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعت کے استحضاد کے بغیر کھالو۔ تو ہراس کھانے کی حد تک تم ش اور کافر میں کوئی قرق شیں۔ اس کے کھانا کافر میں کھارہا ہواور ہوائی کھارہا ہوا ور ہوجائے گی، اور ذبان کو چٹے خارہ مل جائے گا۔ لیکن وہ کھانا تماری دنیا ہے، وین سے اس کاکوئی تعلق شیں، چٹے خارہ مل جائے گا۔ لیکن وہ کھانا تماری دنیا ہے، وین سے اس کاکوئی تعلق شیں، الرح

اور جیسے گائے، جمینس، اور جری اور دو مرے جانور کھارہے ہیں۔ ای طرح تم بھی کھا رہے ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔۔۔

## زياده كهانا كمال نهيس

وارالحلوم وبوبتدك بانى حعرت مولانا محرقاسم صاحب نانونوي رحمة الله عليه كا آیک بوا حکیماند واقعہ ہے۔ ان کے زمانے میں آریہ سماج ہندوؤں نے اسلام کے خلاف بداشور میایا بوا تھا۔ حضرت ناثوتوی رحمة الله عليه ان آربيه ساج والول سے مناظرہ كيا كرتے تھے، ماكد لوگوں ير حقيقت حال واضح جو جائے۔ چنانچہ ايك مرتبہ آپ ايك مناظرہ کے لئے تشریف کے گئے۔ وہال ایک آریہ ساج کے پندت سے مناظرہ تعا۔ اور مناظرہ سے پہلے کھانے کا نتظام تھا، حضرت نانوتوی رہدۃ اللہ علیہ بہت تھوڑا کھانے کے عادى تھے، جب كھانا كھانے بيٹے تو حضرت والا چند نوالے كھاكر اٹھ كے اور جو آرب ساخ کے عالم تھے، وہ کھانے کے استاد تھے، انہوں خوب ڈٹ کر کھایا، جب کھانے سے فراخت ہو کی تومیزان نے معرت نانونوی رحمة الله علیہ سے فرما یا کہ معرت آب نے تو مت تعوز اسا کھانا کھایا، حضرت نے فرمایا کہ جمعے جتنی خواہش تھی اتنا کھالیا ۔۔ وہ آرب ساج ہی قریب بیشا ہوا تھا۔ اس نے حضرت سے کما کہ مولانا آب کھانے کے مقالمے م وابھی سے بار مے، اور یہ آپ کے لئے برفالی ہے کہ جب آپ کھانے بر بار مے او اب ولائل کامقابلہ ہو گاتواس میں بھی آپ ہار جائیں گے۔ حضرت ٹانوتوی رحمۃ اللہ عليه في جواب وياك بعالي أكر كمان كا عدد مناظره اور مقابله كرناتها وجمعت كرفي کیا ضرورت تھی۔ کمی جینس سے یا بتل سے کر لیا ہوتا۔ اگر اس سے مناظرہ کریں گے تو آب يقيناً جينس سے إر جائي مح من تو دائل من مناظره كرنے آيا تھا۔ كمانے ميں مناظرہ اور مقابلہ کرنے کو نہیں آیا تھا

جانور اور انسان میں فرق

حضرت نانونوی رحمة الله علید في اس جواب مي اس طرف اشاره فرماديا كداگر خور سے ديكھونو كھانے پينے كے اعد انسان اور جانور ميں كوئى فرق تسيس- جانور ہمى كھانا ہے، اور انسان بھی کھانا ہے۔ اور اللہ تعالی ہر جانور کورزن دیتے ہیں اور بسااو قات ان کو تم سے امچھارزن رہتا ہے۔ لیکن ان کے در میان اور تمہارے در میان فرق میہ کہ تم کھانا کھاتے وقت اپنے کھلانے والے کو فراموش نہ کرو، بس جانور اور انسان میں میں فرق سے۔

### حضرت سلیمان علیه السلام کی مخلوق کو وعوت

وافعہ لکھا ہے جب اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علید السلام کو ساری دنیا ہر عکومت عطافرہا دی توانسوں نے اللہ تعالیٰ ہے درخوامت کی یااللہ جب آپ لے مجھے ساری دنیا ہر حکومت عطافرہ دی تومیرا دل جاہتا ہے کہ میں آپ کی ساری محکوت کی آیک سال تک و حوت کروں۔ اللہ تعالی نے فرایا کہ یہ کام تمهاری قدرت اور بس میں شیں۔ انسوں نے مجرور خواست کی یا اللہ ایک ماہ کی وعومت کی اجازت دیدیں۔ اللہ تعالیٰ لے فرمایا کہ یہ تمہاری قددت میں نہیں، آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ایک دن کی اجازت دیدس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی بھی قدرت نسیں رکھتے ، کین اگر تمهاراا صرار ب تو چلوېم تهيس اس کي الإرت ديديتي بين، جب الجازت مل کي تو حضرت سلیمان علیه السلام نے جنات اور انسانوں کو اجناس اور غذائیں جمع کرنے کا تھم دیا۔ اور کھانا پکناشروع موا۔ اور کئی مینوں تک کھانا تیار ہو آر ہا اور چرسمندر کے کنارے آیک بهت لمباچ زا دسترخوان بجها یا میاادراس بر کھاناچنا کیا۔ ادر ہوا کہ حکم دیا کہ وہ اس پر چلتی رب مآكد كهانا خراب نه مو جائه اس كيعد حعرت سليمان عليه السلام في الله تعالى ے درخواست کی یا اللہ کھاناتیار ہو گیاہے۔ آپ اٹی مخلوق میں سے کمی کو بھیج دیں، الله تعالى نے فرما ياك بم پلے سندري مخلوق ميں سے ايك مچىلى كو تمهاري وعوت كھانے ے کتے بھیج دیے ہیں، چنانچ ایک چھلی سندرے لکل اور کماکہ اے سلیمان ، معلوم موا ے کہ آج تماری طرف سے دعوت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں تشریف اکس - کھانا تاول کریں چنانچہ اس چھلی نے وسترخوان کے ایک کنارے سے کھانا شروع کیا اور ووسرے کنارے تک سارا کھاناختم کر حقی، مجر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اور لائس، معزت سلیمان نے فرا یا کہ تم توسارا کھانا کھا تکس ۔ مجھل نے کہا کہ کیا میزمان کی

طرف سے معمان کو یمی جواب دیا جاتا ہے۔ جب سے میں بیدا ہوئی موں۔ اس وقت ہے لے کر آج تک ہیشہ پیٹ بحر کر کھانا کھایا ہے۔ لیکن آج تمہاری وعوت کی وجہ ہے بھوکی رہی ہوں۔ اور جتنا کھاتاتم نے تیار کیا تھاا ملند تعالی روزاند بچھے اتنا کھاتا ون میں دو مرتبہ کھلاتے ہیں۔ محر آج پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا \_\_\_ بس، حضرت سلیمان علیہ السلام فرر أسجد من كر محك، اور استغفار كيا-

(ننعة العرب ص ١١٠)

كهانا كمهاكر الثد كافتكر ا داكرو

بسرحال، الله تعالي هرايك مخلوق كورزق دے ہے ہيں، سمندر كي تهه هي اور اس كرا آريكيول عن رزق مطافرائ بي، قرآن كريم عن بك:

" وَمَامِثْ وَآنِةٍ فِي الْأَنْهِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا"

(4: 200 200)

مین کوئی جاندار زمین پر چلنے والاابیا تسیں ہے کہ اس کی روزی اللہ کے زمہ نہ ہو، لنڈا کھانے کی حد تک تمہارے اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نسیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعتیں اس کو بھی ال ربی ہیں۔ جانور در کو چھوڑ ہئے، انڈر تعالیٰ تواپے ان وشمنوں کو بھی رزق دے رہاہے جواللہ کے وجود کا الكر كررہے ہيں۔ خدا كا ذاق اثرارہ ہيں۔ خداكى توہین کر رہے ہیں۔ جواس کے لائے ہوئے دین کا نداق اڑارہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مجى رزق دے رہاہ۔ الذا كھانے كا متبارے تم ميں اور ان ميں كيافرق ب؟ وہ فرق یہ ہے کہ جانور اور کافراور مشرک صرف زبان کے چشخارے اور پیدی آگ بجمانے كى خاطر كھاتاہے، اس لئے وہ كھانا كھاتے وقت اللہ كانام نبيل ليتا۔ اللہ كاذكر نسيس كرتا، تم مسلمان ہو۔ تم ذرا ساخیال اور دھیان کر کے۔ اس کھانے کو اللہ کی عطاسجے کر، اس كا نام لے كر كھاؤ۔ اور پراس كا شكر اواكرو، توسى كھانا وين بن جائے گا۔

ہر کام کے وقت زاویہ نگاہ بدل لو

میرے معنوت ڈاکٹرصاحب قدس افد مرہ فربا یاکرتے تھے کہ میں نے سالها سال اس بات کی مش ہے۔ مثلاً محری وا عل ہوا ، اور کھانے کا وقت آیا ، اور وسترخوان پر

بشے۔ کھانا سائے آیا۔ اب بھوک شدید ہے۔ اور کھانا بھی لذیذہ، دل جاہ رہاہے کہ فرراً کھانا شروع کر دوں۔ لیکن ایک کیے کے لئے کھائے ہے رک میااور ول سے کما کہ بیہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس کے بعد دومرے فیجے سے موجا کہ بیہ کھانا اللہ کی عطاب۔ اور جواللہ تعالی نے مجھے عطافرہایا ہے یہ میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے۔ اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي عادت شريف مه تقي كه جب كمعانا سامنے آ باتواللہ تعالیٰ كاشکر ا دا کر کے اس کو کھالیا کرتے تھے۔ اس لئے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع میں اس کھانے کو کھاؤں گا۔ اس کے بعد بسم اللہ مڑھ کر کھانا شروع کر آ۔ گریس داخل ہوئے۔ اور بچہ کھیل ہوااجھامعلوم ہوا۔ ڈل چاہا کہ اس کو گودیس اٹھا کریار کرس۔ لیکن ایک لیج کے لئے رک گئے۔ اور سوچا کہ محض دل کے چاہنے پر یجے کو گود میں نہیں لیں گے ، مجر دوسرے لیجے یہ خیال لائے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم بجوں سے محبت فرما یا کرتے تھے۔ اور ان کو گود میں لے لیاکرتے تھے۔ اب میں ہمی آپ کی سنت کی انتاع میں بیچے کو گود میں افھاؤں گا۔ اس کے بعد بیجے کو اٹھالیا \_\_\_ حضرت والا فرما یا کرتے تھے کہ بیں نے سالها سال تک اس مل کی مثل کی ہے اور یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ: جگر یانی کیا ہے مدتوں غم کی کشا کشی میں کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جانا

لونی آسان ہے کیا خوار آزار ہو جانا مالماسال کی مشق کے بعدیہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ اور الحدیثہ اب تعلق شیں ہوتا۔ اب جب بھی اس قسم کی کوئی نعت سامنے آتی ہے تو پہلے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور پھر اس پر شکر اواکر کے بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو کر لیتا ہوں۔ اور اب عادت پڑگئی ہے، اور اس کو زاویہ ٹگاہ کی تبدیلی کتے ہیں، اس کے متیج میں دنیا کی چیز دین بن جاتی ہے۔

کھانا\_ایک نعمت

ایک مرتبه حضرت ذاکر صاحب قدس الله مره کے ساتھ ایک وحوت میں مگئے۔ جب دسترخوان پر کھانا آیا، اور کھانا شروع کیا گیاتو حضرت والائے قرمایا کہ تم ذراغور کرو کہ اس ایک کھانے میں ہوتم اس وقت کھارہے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلف فتم کی کتنی فعیشیں شامل ہیں، سب سے پہلے تو کھانامستقل نعت ہے۔ اس لئے آگر انسان شدید بھو کا ہو، اور بھوک کی چیز میسرنہ ہو۔ تواس وقت خواہ کتنا بھی خواب سے تواب کھانے کی کوئی چیز میسرنہ ہو۔ تواس وقت خواہ کتنا می خراب سے خواب کھانا میں خواب کھانا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کھانا جھا ہو، یا برا ہو، لذیذ ہو، یا ہے مزہ ہو، وہ کھانا بذات خود ایک نعت ہے۔ اس کے کہ کھانا جھا ہو، یا برا ہو، لذیذ ہو، یا ہے مزہ ہو، وہ کھانا بذات خود ایک نعت ہے۔ اس کے کہ کھانا ہوں کی تفکیف کو دور کر رہا ہے۔

#### کھانے کی لذت \_ دوسری نعمت

دوسری فعت بیہ ب کہ یہ کھاتا مزیدار بھی ہے۔ اپنی طبیعت کے مطابق بھی ہے، اب اگر کھانا تو موجود ہو آ۔ لیکن مزیدار نہ ہو آ، اور اپنی طبیعت کے موافق نہ ہو آ توا سے کھانے کو کھاکر کسی طرح پہیٹ بھر کر بھوک مار لیتے، لیکن لذت عاصل نہیں ہوتی۔

#### عزت سے کھانا ملنا۔ تیسری تعمت

تیسری فعت یہ کہ کھلانے والاعزت سے کھلارہا ہے۔ اب اگر کھانا بھی میسر
ہوتا، اور مزیدار بھی ہوتا، لذیذ بھی ہوتا، لیکن کھلانے والا ذات کے ساتھ کھلاتا، اور جیسے
سی نوکر اور غلام کو کھلایا جاتا ہے، اس طرح ذالیل کر کے کھلاتا۔ تواس وقت اس کھانے
کی ساری لذت و هری رہ جاتی، اور سارا مزہ خراب ہو جاتا جیسے کسی نے کہا ہے کہ:

اے طائز اللہ وتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز جس کو تابی
الندا اگر کوئی فض ذالیل کر کے کھانا کھلارہا ہے، تواس کھانے میں کوئی لطف

المدوار مول على ديل مرح ها العلام المها والله ها علام الما المواقعة على الول لفقة المراجعة المواقعة على المواقعة المواق

# بھوك لگنا\_ چوتھى نعمت

چوتھی افت ہیہ ہے کہ بھوک اور کھانے کی خواہش بھی ہے۔ اس لئے کہ اگر کھانا بھی میسر ہونا۔ اور وہ کھانا لذیذ بھی ہونا، اور کھلانے والاعزت سے بھی کھلانا، لیکن بھوک نہ ہوتی، اور معدہ خراب ہونا، تواس صورت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی بیکارہے، اس لئے کہ انسان ان کو نہیں کھاسکنا، توالحد دللہ، کھانا بھی لذیذہ، کھلانے والاعزت سے کھلارہا ہے، اور کھانے کی بھوک اور خواہش بھی موجود ہے۔

#### کھانے کے وتت عافیت \_ یانچویں نعمت

پانچیں نعت ہے کہ عافیت اور اطمینان کے ساتھ کھارہ ہیں۔ کوئی پریشانی خیس ہے، اس لئے کہ اگر کھاتا تو لذیذ ہوتا، کھلانے والا عزت ہے جس کھلاتا، بھوک بھی ہوتی، کوئی فکر طبیعت پر ہوتی یااس وقت کوئی محربات خطرناک قتم کی خبرس جاتی، جس سے دل و وہاغ پریشان اور ماؤف ہوجاتا، توالی صورت میں بھوک ہوتے ہوئے بھی وہ کھانا انسان کے لئے بیکار ہو جاتا۔ الحمد مثنہ، عافیت اور اطمینان حاصل ہے، کوئی الی پریشانی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کھاتا ہے لذت بے عرہ ہو جاتا۔

## ووستوں کے ساتھ کھانا۔ چھٹی نعمت

چیٹی افت بیہ کہ اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ ال کر کھانا کھارہے ہیں، اگر یہ سب افتین حاصل ہوتیں۔ لیکن اکیا پیٹے کھارہے ہوتے، اس لئے کہ تھا کھانے بیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ال کر کھانے بیں ہوا فرق ہے۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ ال کر کھانے بیں ہوا فرق ہے، و تھا کھاتے ورست احباب کے ساتھ ال کر کھانے میں ہو کیف اور لظف حاصل ہوتا ہے، وہ تھا کھاتے وقت حاصل جس ہوسکا، لذا یہ ایک مستقل احت ہے، ہمرحال، فرما یا کرتے تھے کہ یہ کھانا یک فحت ہے، ہمرحال، فرما یا کرتے تھے کہ یہ کھانا یک فحت ہے، ایکن اس ایک کھانے میں اللہ تعالی کی کتنی فحت سی شامل میں آو کیا پھر مجی اللہ تعالی کی کتنی فحت سی شامل میں آو کیا پھر مجی اللہ تعالی کی کتنی فحت سی شامل میں آو کیا پھر مجی

#### به کھانا عبادتوں کامجموعہ ہے

النداجب یہ کھاناس استحضاد کے ساتھ کھایا کہ اللہ تعالی نے جھے اتی تعتیں عطافر ہائی ہیں، تو پھر ہر فعت پر اللہ کاشکر اداکر کے کھانا کھاؤ۔ اور جب اس طرح ہر فعت پر شکر اداکر تے ہوئے کھاؤ کے تواک طرف تو کھانے کے اندر عبادتوں میں اضافہ ہور ہا ہے، اس لئے کہ اگر صرف ''بہم اللہ'' پڑھ کر کھانا کھا لیتے، اور ان نعتوں کا استحضار نہ کرتے، تو بھی وہ کھانا عبادت بن جاتا، لیکن کی نعتوں کا استحضار کرتے ہوئے اور ان پر اللہ کا شکر اداکرتے ہوئے کھانا کھا یاتو یہ کھانا بہت می عبادتوں کا جموعہ بن گیا۔ اور اس کے نتیج میں یہ کھانا جو حقیقت میں دنیا ہے۔ ایک طرف اس کے ذریعے طرف اس کے ذریعے میں یہ کھانا کھا گئے لئے دار اس کے نتیج میں یہ کھانا کھا کہ تربی کی تبدیلی " ہے، اس ذاویہ نگاہ کی تبدیلی سب بن رہا ہے۔ بس اس کا نام '' ذاویہ نگاہ کی تبدیلی " ہے، اس ذاویہ نگاہ کی تبدیلی سب بن رہا ہے۔ بس اس کا نام '' ذاویہ نگاہ کی تبدیلی " ہے، اس ذاویہ نگاہ کی تبدیلی سب بن رہا ہے۔ بس اس کا نام '' ذاویہ نگاہ کی تبدیلی " مے، اس ذاویہ نگاہ کی تبدیلی شب بی اس ذاویہ نگاہ کی تبدیلی شب بی اس ذاویہ نگاہ کی تبدیلی شب بی اس کا نام '' داویہ نگاہ کے۔ مولنا شخصہ معدی " رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ سے انسان کی دنیا بھی دین بن جاتی ہو دو اس کی دنیا ہے۔ مولنا شخصہ معدی " رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ سے انسان کی دنیا بھی دن بن جاتی ہو توں بن بن جاتی ہو کی تبدیلی " رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ

ابرو بادو مد و خورشید و فلک در کار اند تا تو ناتے بکف آری و بعضلت نخوری

(گلتان معدی")

لین اللہ تعالی نے یہ آسان، یہ زمین، یہ بادل، یہ جاند، یہ سورج، ان سب کو تمہاری خدمت کے لئے گا اور ہے۔ آگا اور ہ تمہاری خدمت کے لئے لگا یا ہوا ہے۔ آگد ایک روٹی تمہیں حاصل ہو جائے، گراس روٹی کو خفلت کے ساتھ مت کھانا، بس تمہارا کام صرف اتنای ہے، بلکہ اللہ کانام لے کر۔ اللہ کاذکر کر کے کھاذ، اور اگر کھانے سے پہلے بھول جاد تو جب یاد آ جائے، اس وقت معرب ما اللہ اولہ و آجی جو ہو۔

نفل کام کی تلافی

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ نے اس مدے کی بنیاد پر جس میں وعا بھول جانے کا ذکر ہے، فرمایا کہ جب بھی آ دمی کوئی نفلی عبارت اپنے وقت پرا داکر نا بھول کیا۔ یا کسی عذر کی وجدے وہ نفلی عبادت نہ کر سکا، توبیہ نہ سمجے کہ بس اب

اس نغلی عبادت کادنت توجلا گیا، اب چھٹی ہو گئی، بلکہ بعد میں جب موقع مل جائے، اس نفلی عبادت کو کر لے \_\_\_ چنانچہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت والاقدس اللہ سرہ کے ساتھ ایک اجتاع میں شرکت کے لئے جارہے تھے، مغرب کے دقت وہاں پہنچنا تھا، گر ہمیں نظتے ہوئے دیر ہوگئی، جس کی وجہ سے مغرب کی نماز رائے بیں ہی ایک محید میں براهی، چونکہ خیال بہ تھاکہ وہاں ہر لوگ ختظر ہوں گے۔ اس لئے حصرت والالے صرف تین قرض اور دوسنتیں پڑھیں۔ اور ہم نے بھی تین فرض اور دوسنتیں پڑھ لیں اور وہاں ہے جلدی روانہ ہو گئے، ماکہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں، ان کو انتظار زیاوہ نہ کرنا پڑے، چنانچه تعوری در بعد وبال پینج محتی اجتماع موار چرعشاه کی نماز بھی وہیں بردهی، اور رات کے دس تک اجماع رہا۔ گھر جب حضرت والا وہاں ہے رخصت ہوئے گئے تو ہم لوگوں کو بلا کر بوچھا کہ بھائی، آج مغرب کے بعد کی اوجین کماں گئی؟ ہم نے کہا کہ حضرت، وہ تو آج رہ گئی۔ جو تکہ رائے میں جلدی تھی۔ اس لئے نہیں میڑھ سکے، حضرت والانے فرما یا کہ رہ تکئیں ، اور بغیر کسی معاوضے کے رہ تکئیں! ہم نے کہا کہ حضرت چونک لوگ انتظار میں تھے، جلدی پنچنا تھا، اس عذر کی وجہ سے اوا بین کی فماز رو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ الحمد منذ ، جب میں نے عشاء کی نماز پڑھی ، توعشاء کی نماز کے ساتھ جونوافل بڑھا کر تاہوں ان کے علاوہ مزید جھ رکھتیں بڑھ کیں، اب آگرچہ وہ نوافل اوابین نہ مول - اس لئے کہ اوائین کا وقت تو مغرب کے بعد ہے۔ لیکن سے سوجا کہ وہ جمد ر کعتیں جو چھوٹ گئی تھیں۔ کسی طرح ان کی تلافی کر لی جائے۔ الجمد دلند میں نے تواب چھ رکھتیں بڑھ کر اوبین کی خلافی کر لی ہے \_\_\_اب تم جانو، تسارا کام-پھر فرمایا کہ تم مولوی ہو، یہ کمو مے کہ نوافل کی قضانمیں ہوتی۔ اس لئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی قضاموتی ہے۔ سنت اور نفل کی قضانہیں ہوتی، آپ نے اوا بین کی قضا کیے کر لی ؟ تو جمائی تم نے وہ صدیث پڑھی ہے جس بیس حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا کہ آگر تم کھانے کے شروع میں ہم اللہ پڑھنا بحول جاؤ، تو جب درمیان میں یاد آ جائے تواس وقت مرح لو، اور اگر آخر میں یاد آ جائے۔ اس وقت پڑھ او۔ اب دعا پڑھنا کوئی فرض و واجب تو تھا نہیں۔ پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ بعد میں یزھ لو۔ بات دراصل ہے ہے کہ ایک ظل اور متحب کام جوایک نیکی کا کام تھا

اور جس کے ذراید نامہ اعمال میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ وہ اگر کسی دجہ سے چھوٹ میا تواس کو بالکلید مت چھوڑو، دوسرے وقت کر لو۔ اب جاہے اس کو " قضا" کمو یانہ کمو۔ لیکن اس لفل کام کی تلافی ہو جائے ۔۔۔

میں ہاتمی بزرگوں سے سیکھنے کی ہوتی ہیں، اس دن حضرت والانے ایک عظیم باب کھول دیا۔ ہم لوگ واقعی میں سیکھنے تھے، اور فقد کی ادر لکھا ہے کہ نوافل کی قضائیس ہوئی، لیکن اب معلوم ہوا کہ ٹھیک ہے، قضالو نہیں ہو گئی، لیکن حلائی تو ہو گئی ہے۔ اس لین کہ اس لینے کہ اس لین کے چھوٹے کی دجہ سے نقصال ہو کمیائی بیال تو گئیں، لیکن بعد ہم جب اللہ تعالی فرافت کی نعت عطافرہائے۔ اس وقت اس لین کوادا کر لو اللہ تعالی حضرت واللے در جات باید فرائے۔ اس وقت اس لین کوادا کر لو اللہ تعالی معضرت واللے در جات باید قبالی

#### وسترخوان انھاتے وقت کی وعا

تُعن الحف امامة رضوائق عنه الثالمني مسَّمَّاتُكُ عليه ومسلم بمان اذا من عمامكرته قال: العمد لله كثيرًا طيبًا مبلم كَافيه ، غيرمكني والعمودع ولامسيِّغني عنص بنا"

( مح بخاری ، کتب الطعمة باب با يقول اذا فرغ من طعاس معت نبر ٥٣٥٨) حطرت ابو المدة رضی الله عند فرات بی که جب وسترخوان افختاتو حضور الدس صلی الله عليه و ملم به وعا پڑھا کرتے ہے " الحمد لله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، غیر مکتمی و لا مودع ولا مستغنی عنه رہا۔ " به عجیب وغریب وعا حضو قدس صلی الله علیه و ملم کے تقین فرائی ، اس کی تقین اس کے فرائی که انسان کا مجی بجیب مزاج ہے، وہ به کہ جب انسان کو کمی چزی شدید خواہش اور حاجت بوتی ہے، اس وقت تو وہ اس کے لئے شدید جات بوتی ہو جائے ، اور اس کے لئے شدید جات بوتی ہے۔ اس کو نفرت بوتی حاجت اور کو بھوک ہو کتی ہے تو اس وقت اس کو بھوک کی خرف رغبت اور شوتی تھا۔ اور کھانے کی طرف طبیعت مائی تو اس کے ابود اس کے ابود اگر وہی کھانا دوبارہ لا یا جائے ، تو طبیعت اس کے ابود اگر وہی کھانا دوبارہ لا یا جائے ، تو طبیعت اس سے خراج کہ اور بعض اوقات کھانے کے تصور سلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے سے حتی آ نے تاتی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے سے حتی آ نے تاتی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے سے حتی آ نے تاتی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے سے حتی آ نے تاتی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے سے حتی آ نے تاتی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے سے حتی آ نے تاتی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے سے حتی آ نے تاتی ہے۔ اس کے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس دعائے ذریعے

بید تعلیم دی کہ میہ تمهارے دل میں کھانے کی نفرت پیدا ہورہی ہے۔ اس نفرت کے بیتے میں کمیں اللہ کے آپ نے یہ وعاقر ہائی کہ یا لئتہ! اس وقت یہ دستر نوان ہم اپنے سانے سے اٹھا تورہ ہیں، لیکن اس وجہ سے نمیں اٹھارے ہیں کہ مہارے دل ہیں اس کی قدر نمیں بلکہ اس کھانے نے ہماری بھوک نمیں اٹھارہ ہیں منائی، اور اس کھانے نے ہماری بھوک بھی منائی، اور اس کھانے نے ذریعہ ہمیں لذت بھی حاصل ہوئی، اور ند اس وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس سے مستنتی، اور بے نیاز ہیں، اسے اللہ! ہم اس سے بے نیاز نمیں ہوئی۔ اس لئے کہ دوبارہ ہمیں اس کی ضرورت اور حاجت ہیں آئے گی ۔۔۔ دستر خوان الشمانے وقت یہ وعاکر لو، باکہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری نہ ہو، اور دو سری اس یات کی وعالمی ہو جائے کہ یا اللہ، ہمیں دوبارہ یہ رزق عطافر ہائے۔

### کھانے کے بعد کی دعا پڑھ کر گناہ معاف کرالیں

عن معاذ بست انس بم صحافط عنه قال : قال برسول الله صفحائط عليه وسلع من اکل طعامًا فقال ! العداريّة الذى اطعمنى لهذا و دن هنيه موسب غيرمول من و لاقوة غفرله مافقد مرمن ذخه »

ر ترزی، کتاب الد موات باب بایقول اذا فرخ من الطعام، مدیث نبر ۳۳۵۳)
حضرت معاذ بن انس رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد سی الله
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فحض کھانا کھانے کے بعد اگر بیدا لفاظ کے: "اس الله کا شکر ہے
جس نے جھے یہ کھانا کھائی، اور میری طاقت اور قوت کے بغیریہ کھانا جھے عطافر مایا۔" اس
کے یہ کئے ہے الله تعالی اس کے قمام چھلے گناہ معاف فرا دیتے ہیں ۔۔ اب آپ
اندازہ لگائی کہ یہ چھوٹا سامل ہے، کین اس کا اجر و تواب یہ ہے کہ قمام چھلے گناہ
معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا کتنا بواکرم ہے۔

عمل چھوٹا، تواب عظیم

#### کھانے کے اندر عیب مت نکالو

" عن إف هريرة م ضمالت عنه قال: ماعاب رسول الله موالت موالت موالت موالت موالت المستعاد اكله ، و السبع مع موالت كرهه مثرك "

(میح بخدی، کتاب الطعمة باب ماعاب التي صلى الشرطيه وسلم طعانا مديث غمر ٥٥ ٥٥٠)
حضرت ابو هرة رضى الله عنه فرماسته جي كه المخضرت صلى الله عليه وسلم في محمى كمات عين كمات كي براتي ضمي بي اگر اس كه كها في كارات محمات كي براتي ضمي بي اگر اس كه كها في خواجش به جوتي تواس كو چهوز وسية " \_\_\_ يعن اگر كهانا پيند جميس به قواس كو تميس كهايا، همراس كي براتي بيان جميس كرت تنه ، اس ك كه جو كهانا به مهمي بيند آر با جو، يا پيندند آربا جو، يا پيندند آربا جو، يا پيندند آربا جو، يا پيندند و الله تعالى كاسونا كرده رزق بي اور الله كاسونا كي ورده رزق به اور اس كي تنظيم عاديد عطاك بوت رزق كالحرام اور اس كي تنظيم عاديد عطاك بوت رزق كالحرام اور اس كي تنظيم عاديد و الله تعالى المداور و الله المداور اس كي تنظيم عاديد و الله المداور و الله و المداور و الله المداور و الله و

## کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

یوں تواس کا نئات میں کوئی بھی چیزالی نئیں ہے جواللہ تعالی نے کس حکمت اور مصلحت کے بغیر پیدائی ہو، اس کا نئات میں ہر چیزاللہ تعالی نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا فرمائی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عمل اور فاکھ ضرورہے، اقبال مرحوم نے خوب کما کہ ۔

نہیں کوئی چیز تھی نانے میں اللہ کوئی جیز تھی نانے میں اللہ تعالیٰ جا نہیں قدرت کے کارخانے میں اللہ تعالیٰ خاس کا کات میں قدرت کے کارخانے میں اللہ تعالیٰ خاس کا کات میں کوئی چیز بری پیدائمیں فرائی، کوئی اغتبارے سب المجھی ہیں۔ ہرایک کے اندر کوئی نہ کوئی کوئی مصلحت مردر ہے، البتہ جب میں کسی چیز کی تحکمت اور مصلحت کا پیتے نہیں لگ او ہم اس کے برا بھتے ہیں کہ بعض او قات یہ ہمیں نقصان میں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہیں۔ کہ کوئی انتظام کے لحاظ ہے ان میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہے۔ ان میں فاکدہ موجود ہے۔ چاہے ہمیں چھ چلے یانہ چلے۔

#### أيك بادشاه أيك تمص

ایک باوشاہ کا قصد تکھا ہے کہ وہ ایک دن اپنے دربار یس بین شان وشوکت سے بیٹھا ہوا تھا، ایک بھی آکر اس کی ناک پر بیٹھ گئی، اس بادشاہ نے اس کو اثادیا، وہ پھر آگر بیٹھ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آکر بیٹھ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کھیاں بہت کیچڑھی کی ہوتی ہیں، ان کو کتابی اثالو، وہ دوبارہ اس جگر پر آگر بیٹھ جاتی ہیں وہ بھی اس قسم کی تھی، بادشاہ نے اس وقت کما کہ خدا جانے یہ کھی اللہ تعبالی نے کول پیدا کی ؟ یہ تو آگلیف می تکافی قائمہ تو نظر شیں آگا، اس وقت دربار میں آیک بزرگ موجود تھے۔ ان بزرگ نے اس بادشاہ سے کماکہ اس کھی کا آیک دربار میں آیک بزرگ موجود تھے۔ ان بزرگ نے اس بادشاہ سے کماکہ اس کھی کا آیک فائمہ تو یہ ہے کہ تم جیسے جابر اور محکم انسانوں کے دائم ورست کرنے کے لئے پیدا کی

ہے، تم اپنی تأک پر مکھی بیٹے نمیں دیتے، نمین اللہ تعالی نے دکھادیا کہ تم استے عاجز ہو کہ اگر ایک محصی حمیس ستانا پاہے تو تمہارے اعمد اتی بھی طاقت نمیں ہے کہ اپ آپ کو اس کی تکلیف ہے بچالو۔۔۔اس کی بیدائش کی میں حکمت اور مصلحت کیا کم ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے ہر چزکسی نہ کسی مصلحت اور حکمت کے تحت پیدا کی ہے۔

#### أيك بجهو كاعجيب واقعه

امام رازی رحمہ اللہ علیہ مشہور بزرگ اور علم کلام کے ماہر گزرے ہیں۔ جنوں نے واتفیر کیر" کے نام سے قرآن کی مشہور تفیر لکھی ہے۔ اس تفیر میں صرف سورہ فاتحہ کی تغییر دو سوصفحات برمشمل ہے۔ اور اس تغییر میں سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت۔ "الممدللٰہ رب العالمین "کی تغییر کے نحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے خودان کااپناواقعہ شا، وہ بغداد ہیں رہے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن شام کوسر کرنے کے لئے " دریائے وجلہ" کے کنارے کی طرف چا کیا، جب میں دریائے وجلہ کے کنارے کنارے جلنے لگائو میں نے دیکھا کہ میرے آ محے ایک بچھو جلا جا رہاہے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچوبھی اللہ تعالی کا تلوق ہے، اور ظاہرے کہ اللہ تعالی ہے اس کو کسی نہ کسی حکمت ادر مصلحت کے تحت ہی پیدا کیا ہے، اب اس وقت پیتہ نس کمال سے آ رہاہے؟ کمال جارہا ہے؟ اس کی مزل کیاہے؟ وہال جاکر کیا کرے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے یاس تو وقت ہے، میں سیر کے لئے تکلا ہوں، آج میں اس کچھو کا تعاقب کر نا ہوں کہ یہ کمال جاتا ہے چنانچہ وہ کچھو آ گے آگے چاتا رہا۔ اور میں اس کے بیچیے جیجیے جِلتارہا، چلتے جلتے اس نے پھر دریای طرف رخ کیا اور کنارے پر جاکر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی قریب ہی کھڑا ہو گیا، تھوڑی در کے بعد میں نے ر کھا کہ دریا میں ایک کھوا تیر آ ہوا آ رہا ہے، وہ کھوا آ کر کنارے لگ کیا اوریہ بچھو چلانگ لگا کر اس کی پشت ہر سوار ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دریاعبور کھرے کے لئے کٹتی بھیج دی۔ چنانچہ وہ کچوااس کواپنی پٹیٹر پر سوار کر کے روانہ ہو گیا، چونکہ میں نے میہ ط كرلياتفاكد آج من يدد كمول كاكد كجوكمال جارباب، اس لت من في منتى کرائے پر لی اور اس کے پیچے روانہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس بچوے نے دریا پار کیا، اور جاکر ای طرح دومرے کنارے جاکرنگ گیا، اور وہ بچھو چلانگ لگا کر اتر گیا۔ اب بچھو آ مے چلااور میں نے اس کا بھر تعاقب کر ہا شروع کر دیا۔

آ م بي في د يكاك أيك آدى أيك ورخت كي ينح موراج، مرك ول میں خیال آیا کہ شاید یہ بچھواس آدمی کو کاننے جارہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی ے اس اوی کو بیدار کر دول، ماکہ وہ مخص اس بچھوے ن جائے۔ لیکن جب میں اس آ دمی کے قریب گیا توش نے دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ اپنا بھی اٹھائے اس آ و می کے سر کے پاس کھڑاہے، اور قریب ہے کہ وہ سانپ اس کوڈس لے، استے ہیں یہ چھو تیزی کے ساتھ سانپ کے اوپر سوار ہو گیا، اور اس کو ایک ایساڈنگ ماراک وہ سانپ بل کھاکر زمین پر كريا، اور تزين لكا، مجروه مجلووبال سے كمى اور منزل ير رواند موكيا، اچانك اس وتت اس سونے والے مخص کی آگھ کھل حمی اور اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جمہو جارہا ہے، اس نے فورا ایک پترا فاکر اس چھو کو مارنے کے لئے دوڑا، میں قریب ہی کھڑا ہوا یہ سارا منظر دکھے رہاتھا۔ اس لئے میں نے فور اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ اور اس سے کماکہ تم جس چھو کو مارے جارہ ہو یہ تمارا محس ہے، اور اس نے تمباری جان بچائی ہے، حقیقت مں بیر سانپ جو یمال مراہوا بڑاہے، تم پر حملہ کرنے والاتھا، اور قریب تھا کہ ڈنگ مار کر تہیں موت کے گھاٹ آبار دے ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت دور سے اس بچو کو تہماری جان بچانے کے لئے بھیجاہے، اور اب تم اس چھو کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔۔۔وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سے اس روز اللہ تعالی کی ربوہیت کا بیر کرشمہ دیکھا کہ سمی ظرح ا تلد تعالیٰ اس بچھو کو وریا کے دو سرے کنارے سے اس مخص کی جان بچائے کے لئے يمال لائے.... بسرحال، ونايس كوئى چزاكى نسى ب جس كے پيداكر نے يس كوئى ند

تجاست میں پیدا ہونے والے کیڑے

کوئی تکویی تحکمت اور مصلحت نه ہو۔

ایک اور تعد دیکھا، معلوم نمیں کہ صحب یا نمیں؟ اگر صحب تویزی جرت کا واقعہ ہے، دوید کہ ایک صاحب ایک دن تضاحاجت کر رہے تھے، تضاء حاجت میں ان کو مغید سغید کیڑے گھر آئے۔ : د بعض اوقات پیٹ کے اندر پیدا ہوجاتے ہیں ان صاحب کے دل میں بے خیال کا یاکہ اور جتنی محلوق ہان سب کی پیدائش کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن سے جائدار محلوق، جو نجاست میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نجاست کے ساتھ ہی بھا دی جاتی ہے۔ اس کا کوئی عمل اور فائدہ ہی نظر شیں آتا، پند جمیں انڈ تعالیٰ نے یہ محلوق کس مصلحت سے پیدا کی سے ح

پچھ حرصہ کے بعدان صاحب کی آنکھ میں پکھ تکایف ہوئی، اب تکلیف کے خاتے کے حاصہ کے سے خاتے کے خاتے کے خاتے کے خاتے کے خاتے کے حالے کہ اس کے پاس جار بتایا کہ یہ تکلیف ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس طبیب نے بتایا کہ اس کا کوئی اور علاج نیس ہے۔ البتدائی علاج ہے جو بھی بھی کار آمد ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کے جم میں جو کیڑے پر اہم ہو تی ہے۔ ان کیڑوں کو پس کر اگر لگایا جائے تو اس کے ذرایعہ سے بعض اوقات یہ بیاری دور ہو جاتی ہے ۔ اس وقت میں نے کہا کہ اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ

غرض کائنات کی کوئی چزایی نمیں ہے، جس کی کوئی نہ کوئی حکت اور مسلحت نہ ہو، اللہ تعالی کے علم میں برچزے نوائد اور حکتس اور مسلحت ہیں، بالکل ای طرح جو کھانا آپ کو پیند نہیں ہے، یاس کے کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی، لیکن اس کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی حکت اور مسلحت ضرور ہے اور کم از کم یہ بات موجود ہے کہ وہ اللہ تعالی کارزق ہے اور اس کا حرام کرنا ضروری ہے۔ اس لئے اگر کوئی کھانا پند نہیں ہے تواس کو مت کھانے بحث کو رہے عادت ہوتی ہے کہ جب کھانا پند نہیں آیا تواس میں عیب نکا لئے شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں ہے ترائی ہے۔ یہ تو پیند نہیں آیا تواس میں عیب نکا لئے شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں ہے ترائی ہے۔ یہ تو

رزق کی ناقدری مت کرو

سے مجی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعلی در ہے کی تعلیم ہے کہ اللہ کے دن کا حرام کرو، اس کی ہے ادبیت کرو، آج کل ہمارے معاشرے

میں یہ اسلامی اوب پری طرح پال ہورہا ہے۔ ہر چیز میں ہم نے قیروں کی فتانی شروع کی تواس میں ہیں ایسان میں ہورہا ہے۔ ہر چیز میں ہم نے قیروں کی فتانی شروع کی تواس میں بھی ایسان کیا اور اللہ کے رزق کا کوئی اوب باتی نمیں رہا، کھانا بچائوا ٹھا کر اس کو کو ڈے میں ڈال ویا، پعض اوقات و کچھ کر ول کر قائے ہیں ہورہا ہے، بیر سسم مسلمانوں کے گھروں میں ہورہا ہے، فاص طور پر وعول میں اور ہو ٹلوں میں غذاؤں کے بیٹ بیٹ و چیراس طرح کو ڈھر اس کا تھا ہم ہیں ہو اور اس کو اٹھی کی اگر روثی کا چھوٹا سائلزا ہمی کمیں پڑا ہوا ہو تواس کی میمی تنظیم کرو، اس کا بھی اوب کرو، اور اس کو اٹھی کر کہ اور اس کو اٹھی کرو، اس کا بھی اوب کرو، اور اس کو اٹھی کرو، اس کا بھی اوب کرو، اور اس کو اٹھی کری کو گھر رکھ وو۔

#### حضرت تھانوی اور رزق کی قدر

یس نے اپنے حضرت ڈاکٹر عبدالیدی صاحب قدس اللہ موہ سے حضرت تھاتوی
رحمة اللہ علیہ کا بید واقعہ سناہ کہ آیک مرتبہ حضرت تھاتوی دحمة اللہ علیہ بیار ہوئے
اس دوران آیک صاحب نے آپ کو پینے کے لئے دودھ لاکر دیا، آپ نے دہ دودھ پیا،
ادر تعورا سان کی ۔ جب بیدار ہوئے توایک صاحب جو پاس کھڑے شھان سے پوچھا کہ بھائی
وہ تھوڑا سا دودھ بی گیا تھا، وہ کمال گیا؟ توان صاحب نے کما کہ حضرت وہ تو پیسیک
دیا۔ آیک گھونٹ بی تھا، حضرت تھاتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے اور قربایا کہ تم
دیا۔ آیک گھونٹ بی تھا، حضرت تھاتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے اور قربایا کہ تم
میا، تو تم خود پی لیت، کی اور کو بلادیتے، یا بلی کو بلادیتے، یا طویطے کو بلادیتے۔ اللہ کی میان قربادیا کہ۔

"جن چیزون کی زیادہ مقدار ہے انسان اپنی عام زندگی بیس فائدہ اٹھا تا ہے۔ ان کی تھوڑی مقدار کی قدر اور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہے۔ " مثلاً ' نرکی بڑی مقدار کو انسان کھاتا ہے، اس سے اپنی بھوک مثا تا ہے، اپنی

ضرورت پوری کر آب، لیکن اگر ای کھانے کا تھوڑا ساحصہ ی جائے قواس کا حرام اور توقیر بھی اس کے ذمہ واجب ہے، اس کوضائع کرنا جائز شیس، بدامل بھی ور حقیقت ای صدیث سے ماخوذ ہے کہ اللہ کے رزق کی تاقدری مت کرو، اس کو کسی نہ کسی معرف میں لے آؤ۔

#### وسترخوان جما رثن كالفيح طريقه

میرے والد ماجد رحمة اللہ علیہ کے وارالعلوم ویوبند میں ایک استاد تھے۔
حضرت مولانامیداصفر حیین صاحب حدة اللہ علیہ جو " حضرت میال صاحب " کے نام

مشہور تھے، بڑے تجیب و غریب بزرگ تھے، ان کی ہاتیں من کر صحابہ کرام کے

زانے کی یاد آزہ ہو جاتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمة اللہ علیہ فراتے ہیں کہ آیک

مرتب میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جب کھانے کا وقت ہے۔ آؤ کھانا کھا

وان کو لیشنا شروع کیا، ناکہ میں جاکر وسترخوان جھا ڑووں، تو حضرت میاں صاحب

قوان کو لیشنا شروع کیا، ناکہ میں جاکر وسترخوان جھا ڑووں، تو حضرت وسترخوان جھا ڑنے جا

مراہ ہوں۔ حضرت میاں صاحب نے بوچھا کہ وسترخوان جھا ڈنا آ آ ہے؟ جی نے کھاکہ
حضرت، وسترخوان جھا ڈناکونسافن یا علم ہے، جس کے لئے ہا قاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو،

باہر جاکر جھا ڈروں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ ای لئے تو جس نے تم سے

باہر جاکر جھا ڈروں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ ای لئے تو جس نے تم سے

باہر جاکر جھا ڈروں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ ای لئے تو جس نے تم سے

باہر جاکر جھا ڈروں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ ای لئے تو جس نے تم سے

تاہ جس نے کھا گھر آپ سکھا دیں، فرمایا کہ ہاں وسترخوان جھا ڈناکھی آیک فن

پوشوں کے ذرات سے ،ان کو ایک طرف کیا۔ اور بڈیوں کو جن پر پکے گوشت و فیرہ و لگا ہوا تھا، ان کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے کووں کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات سے ، ان کو ایک طرف بیج کیا، پھر جھ سے فرما یا کہ دیکھو۔ یہ چار چیزیں چین، اور میرے یمال ان چاروں چیزوں کی علیمدہ علیمدہ جگہ مقرر ہے ،یہ جو بوئیاں جیں ان کی فلال جگہ ہے، بلی کو معلوم ہے کہ کھانے کے بعداس جگہ بوٹیاں رکھی جاتی ہیں، وہ آکران کو کھالی ہے، اور ان بڈیوں کے لئے فلال جگہ مقرر ہے، ملے کے کول کووہ جگہ معلوم ہے۔ وہ آگر ان کو کھالیتے ہیں، اور میہ جو روثیوں کے مکٹڑے ہیں، ان کویس اس دیدار پر رکھتا ہوں، یمان پر ندے، چیل، کوے آتے ہیں، اور وہ ان کو انفاکر کھالیتے ہیں، اور میہ جو دوثی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، تو میرے کھر میں چونٹیوں کا تل ہے، ان کواس مل کے پاس رکھ دیتا ہوں، وہ چو ٹیمل اس کو کھالیتی ہیں۔۔ پھر فرما یا کہ یہ سب اللہ توالی کارزق ہے۔ اس کا کوئی حصد ضائع شیس جانا چاہے۔ حضرت والد میں سب اللہ تعالیٰ کارزق ہے۔ اس کا کوئی حصد ضائع شیس جانا چاہے۔ حضرت والد میا دستر خوان جھا ڈنا بھی ایک فرورت ہے۔

#### آج جارا حال

آج ہمارا میہ حال ہے کہ دسترخوان کو جاکر کو ڈے دان کے اعمر جھا ڑ دیا، انڈ کے رزق کے احرام کا کوئی اجتمام کسی، ارے میہ ساری انڈ تعالی کی مخلوقات ہیں۔ جن کے انڈ تعالی نے یہ رزق پیدا کیا، اگر تم نسیں کھا تیک تو کسی اور مخلوق کے لئے اس کو رکھ دونے ہیں خورو، اگر کمیں روٹی کا گزانظر آ باتواس کو چوم کر ادب کے ساتھ اوٹجی جگہ پر رکھ دیتے کوو، اگر کمیں روٹی کا گزانظر آ باتواس کو چوم کر ادب کے ساتھ اوٹجی جگہ پر رکھ دیتے اسلامی آ واب رخصت ہورہ جین ؟ نی کر مے صلی انڈ علیہ وسلم کا بیدار شاد ہے کہ کھانا اسلامی آ واب رخصت ہورہ جین ؟ نی کر مے صلی انڈ علیہ وسلم کا بیدار شاد ہے کہ کھانا اور اگر پندند آئے تو کم از کم اس میں عیب ست نکالو، اس کی ناقدری اور ہے جرحتی مت کرو، اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے ہیں سب باتھیں کوئی تصد کمان کے گوئی افسانہ نمیں ہے، بلکہ یہ سب باتھی عمل کرنے کے لئے ہیں کہ بہتی کوئی تصد ہیں۔ جو ہمارے دین کا حصد ہیں۔ جو ہمارے دین کا حصد ہیں۔ جو ہمارے دین کا طرو اختیاز جیں۔ اور بید جو مغرب نے جو بلائمیں ہم پر نازل کی ہیں۔ ان سے چھنگارہ صاصل طرو اختیاز جیں۔ اور بید جو مغرب نے جو بلائمیں ہم پر نازل کی ہیں۔ ان سے چھنگارہ صاصل طرو اختیاز جیں۔ اور بید جو مغرب نے جو بلائمیں ہم پر نازل کی ہیں۔ ان سے چھنگارہ صاصل کریں۔ انڈ تعالی ہم سب کو تونی عمل عطافرائے۔ آجین۔

## سرکہ بھی ایک سالن ہے

" عن جابر وضحاف عنه إن النبى صلى عليه وصلى سنل اهله الادعراف الله عنه الدور المنال المسلم الادعراف الدول الدور المغل .

العفل - " (ميم مسلم، كماب الاشرمة، إب فصيلة العفل، والمادم به، حديث تمبر ٢٠٥٣)

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جس تشریف لے آؤ۔ (روئی مرجہ معلی اللہ علیہ وسلم گھر جس تشریف لے گئے اور گھر والوں نے کہا ہمارے پاس تو سرکے کے علاوہ اور پکھر نئیں ہے، سرکہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرما یا کہ وہی لے آؤ، حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرمے کوروئی کے ساتھ تناول فرمانا شروع کیا اور ساتھ جس بارباریہ فرماتے جاتے کہ سرکہ بڑا چھا سالن ہے، سرکہ بڑا چھا سالن ہے۔

#### آپ کے گھر کی حالت

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے گھر کا بید حال تھا کہ کوئی سالن موجود نہیں،
حالانکہ روایات میں آیاہے کہ جنسور اقدس صلی الله علیه وسلم سال کے شروع میں تمام
ازواج مطمرات کے پاس پورے سال کا نان نفقہ اور فرچہ بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن وہ
ازواج بھی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی ازواج تھیں۔ ان کے یمال صدقات،
فرات اور دوسرے مصارف کی اتن کھڑت تھی کہ حضرت عائشہ صدافة رضی الله عنها
فراتی ہیں کہ بسالوقات تین تین میننے تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دو چیزوں
پر ہمارا محرار اہو آ تھا کہ محبور کھالی اور پانی پی لیا، "

(ميح بخارى، كلب الهدة، بلب نمبرايك، مديث نمبر١٥١٤)

نعمت کی قدر فرماتے

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعت میسر آ چاتی اس کی قدر قرباتے ، اور اس پر اللہ تعالی کا شرا دا فرباتے ، حالا تکہ عام معاشرے میں سرکہ کو بطور سالن کے استعال نمیں کیا جاتا۔ بلکہ زبان کا ذائقتہ بدلنے کے لئے لوگ سرکے کو سالن کے ساتھ طاکر کھاتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ عالیہ وسلم نے ای مرکے سے روٹی نتاول فرمائی اور ساتھ ساتھ اس کی اتنی تعریف فرمائی کہ بار بار آپ نے فرما یا کہ میہ بود اچھا سالن ہے میہ بردا اچھا سالن ہے۔

### کھانے کی تعریف کرنی جاہے

ای صدیث کے تحت حصرات محدثین نے فرایا کہ اگر کوئی فخض اس نمیت سے
سرکہ استعمال کرے کہ حضوراتدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا، اور اس کی
تعریف فرمائی، توانشاء اللہ، اس نمیت کی وجہ ہے اس کو سرکہ کھانے پر بھی تواب ملے گا

۔ اس صدیث ہے دوسرا مسلمیہ نگل ہے کہ جو کھانا آدی کو پند آئے، اس کو چاہئے
کہ دو اس کھانے کی کچھ تعریف بھی کرے، تعریف کرنے کائیک مقصد قواس کھانے پر اللہ
تعالیٰ کا شکر اواکر نا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جھے یہ کھانا عزایت فرما یا دوسرے مید کہ
مسنے وہ کھانا تیار کی ہے، اس تعریف کے ذریعہ اس کا دل خوش ہوجائے۔ یہ بھی
کھانے کے آ داب میں ہے ہے، یہ نہ ہوکہ کھانے کے ذریعہ بیٹ کی بھوک مثانی۔ اور تعریف کا نہ تا ہے۔ لیکن زبان کا چشخارہ بھی پوراکیا۔ اور کھانا کھانے افرہ مے۔ لیکن زبان پر ایک کلمہ بھی شکر
اور تعریف کانہ آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ نے سرکے کی اتی
تعریف فرمائی، الذا جب کھانے لیکانے والے نے محنت کی، اور اپنے آپ کو آگ اور
یول کر اس کی تعریف کر دو، اور اس کی ہمست افرائی کر دو، جو محض تعریف کے دو کلے بھی
یول کر اس کی تعریف کر دو، اور اس کی ہمست افرائی کر دو، جو محض تعریف کے دو کلے بھی
اوالہ کر سے، دو بول بخیل ہے۔

# پانے والے کی تعریف کرنی جاہے

جمارے حفزت ڈاکٹرصاحب قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ اپنامیہ واقعہ سنایا کہ آیک صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے، وہ اور ان کی بیوی دونوں نے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا جواتھا۔ آیک دن انہوں نے اپنے گر پر میری وعوت کی، میں چلاگیا، اور جاکر کھانا کھا ليا- كمانا يوالذيذاور بهت احيما بنا مواتما \_\_\_ حضرت والاقدس الله سرو كي بيشه كي به عادت تھی کہ جب کھانے سے فارغ ہوتے ٹواس کھانے کی اور کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف ضرور کرتے، ناکہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے، اور اس خاتون کا دل بڑھ جائے ۔ چنانچہ جب کھانے سے قارغ ہوئے تو وہ خاتون پردے کے پیچیے آئیں، اور آکر حضرت والأكوسلام كيا، تو حضرت والانے فرما ياكه تم نے بوالذيذ اور بهت اجما كھانا يكايا۔ کھانے میں ہوا موہ کا یا۔۔۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کماتو پر وے کے پیچیے ے اس خاتون کے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز آئی ... میں جران ہو گیا کہ معلوم نہیں میری تمن بات ہے ان کو تکلیف ہوئی ، اور ان کا دل ٹوٹا <u>ہے ہ</u>ں نے یو چھاکہ کیا بات ہے؟ آپ كيوں رورى إن ان خاتون نے بشكل اين رونے ير قابو ياتے ہوئے کماکہ حضرت مجھےان (شوہر) کے ساتھ رہتے ہوئے چالیس سال ہو گئے ہیں، لیکن اس پورے عرصے بی ان کی زبان سے بی نے یہ جملہ نہیں ساکہ " آج کھانا بوا اجھا یکا ے" آج جب آپ کی زبان سے یہ جملہ سالو مجے روبا آگیا \_\_ چونکہ وہ صاحب حعرت والا کے زیر تربیت تھے۔ اس لئے حعرت والا نے ان سے فرمایا کہ خدا کے بندے ، ایسابھی کیابخل کرنا کہ آ دمی کمی کی تعریف میں دولفظ نہ کیے ، جس ہے اس کے ول کوخوشی ہوجائے \_\_\_ لنذا کھانے کے بعد اس کھانے کی تعریف اور اس کے پکانے والے كتريف كرنى جائے، ماكداس كمانے يرانفد كاشر بھى ادا بوجائ اور كھانا بنانے والے كا دل بھى خوش موجائ

ہریہ کی تعریف

عام طور پر تو لوگوں کی ہے عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو ہدیہ بیش کیا جائے تو وہ
تکلفا گئے ہیں کہ ہمائی، اس ہدیہ کی کیا ضرورت تھی۔ آپ نے بیکار میں تکلف کیا ۔۔۔
لیکن اہمارے حضرت واکر صاحب قدس اللہ سرہ کو دیکھا کہ جب حضرت کے بے تکلف
احباب میں ہے کوئی عجبت کے ساتھ ان کی خدمت میں ہدیہ بیش کر آ، او حضرت والا تکلف
جمیں فرماتے تھے۔ بلکہ اس ہدیہ کی طرف بہت اشتیاق کا اظمار فرماتے، اور یہ کتے ہمائی،
تم توالی چے نے آئے جس کی ہمیں ضرورت تھی ۔۔۔۔

آیک مرتبہ میں حضرت والالی خدمت میں ایک کپڑائے گیا، اور جھے اس بات کا تصور بھی نہیں تفاکہ حضرت والال پر اتی خوشی کا اظہار فرائیں گے ۔۔۔ چنا نچہ جب میں اینے وہ چشی کیاتو حضرت والا ان فربا یا کہ جمیں ایسے کپڑے کی ضرورت تھی۔ ہم تواس کی تناش میں بہت پہند ہے۔ اور حال شخص جب اور خربا یا کہ جس رنگ کا کپڑالائے ہو، بیر رنگ تو ہمیں بہت پہند ہے۔ اور میں کپڑا بھی بہت اچھا ہے بار بار اس کی تعریف کرتے، اور فرباتے تھے کہ جب ایک شخص عجبت ہے ہدیہ لے کر آیا ہے تو کم از کم اتنی تعریف تواس کی کرو کہ اس کی حجبت کی قدر دانی ہو جائے، اور اس کا دل خوش ہو جائے کہ جو چیز میں نے ہدیہ میں چش کی، وہ پہند تقرر دانی ہو جائے، اور اس کا دل خوش ہو جائے کہ جو چیز میں نے ہدیہ میں چش کی، وہ پہند آئی، اور سیجو حدیث شریف میں ہے کہ: " تضادوا تعابوا" لیعنی آپس میں ہدیہ دیا کرو، اور اس کے ذریعہ اس وقت ہوگا اور اس کے ذریعہ اس وقت ہوگا جب تم ہدیہ وصول کر کے اس پر پہندیدگی اور حجبت میں اضافہ کا ذریعہ اس وقت ہوگا جب تم ہدیہ وصول کر کے اس پر پہندیدگی اور حجبت کا اظہار کرو۔

# بندول کاشکریه ادا کر دو

ایک حدیث میں حبور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا:

( تذی ، کتاب البرد الصلة ، باب اجاء فی الشرکس احت الیک، حدث نبر ۱۹۵۳)

یعنی جو هخص انسانوں کاشکر ادائیس کرتا۔ وہ الله کا بھی شکر ادائیس کرتا۔
اس سے معلوم ہوا کہ جو هخص بھی تمہارے ساتھ مجت اور اظلامی کامعالمہ کرے، اور
اس سے معلوم ہوا کہ جو هخص بھی تمہارے ساتھ مجت اور اظلامی کامعالمہ کرے، اور
اسی اس کے ذریعہ سے تمہیس کوئی فائدہ پنچ تو کم از کم زبان سے اسکا شکریدا داکر دو، اور اسکی
تریف میں دو کلے تو کہ دو ۔ یہ سنت ہے۔ اس لئے کہ یہ سب حضیر اقدس صلی
الله علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں کو انہائیں تو دیکھو کتنی مجتبیں پیدا ہوتی
جین، اور تعلقات میں کتنی خوشگواریاں پیدا ہوتی جی ۔ اور یہ عداد تی اور نہ علیہ وسلم کی
جین، اور تعلقات میں دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ بشرطیکہ انسان حضور صلی الله علیہ وسلم کی
تعلیمات پر ٹھیک ٹھیک عمل کر لے۔ الله تعالی ہم مب کو عمل کی توثیق عطافرہا ہے۔
تعلیمات پر ٹھیک ٹھیک عمل کر لے۔ الله تعالی ہم مب کو عمل کی توثیق عطافرہا ہے۔

#### حضور كاسوتيلے بيٹے كوادب سكھانا

معن عمروب إلى سلمة رضى الله عنهما قال: كنت غلامًا فى حجور سول الله صلوف عليه وسقم وكانت يدى تطيق في المحفة قال في مسول الله عمل الله عليه وسقم : ياعلام اسعادته وكل مدينك وكل مع يدك مدينيك وكل مع يدينك

(میح بخاری، کماب اللطعمة باب انسسیة علی الطعمام، حدیث نبر ۲۵ سروی

یه حدیث بیجیے گرد پچی ہے حضرت عمرو بن ابی سلمه رضی الله عظما ہے مروی

ہ ب مید حضوراتدس صلی الله علیہ وسلم کے سوسلے بیٹے بیٹے، حضرت ام سلمه رضی الله علیہ وسلی علیہ عشا پہلے حضرت ابد سلمہ رضی الله عندی بیوی تقیم، ان کے انقال کے بعد آنخصرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی الله عند وسلم الله عند وسلم کے بعضرت ابو سلمہ کے بعظم ہے سور الله علیہ وسلم کے بوریہ بھی حضرت ام سلمہ رضی الله عند وسلم کے موجید بھی حضرت ام سلمہ رضی الله علیہ وسلم کے دیر تربیت تھا، ایک موت بیس کہ جب میں پچہ تھا، اور حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کے ذیر تربیت تھا، ایک مرتبہ جب بیس کہ تعلیہ وسلم کے ماتھ کے ماتھ کی الله علیہ وسلم کے دیر تربیت تھا، ایک مرتبہ جب باتھ کھانے کے برتن بیس چاروں طرف حرکت کر تا تھا۔ ایک نوالہ اس طرف سے کھا لیا، دور جب باتھ کھانے کے برتن بیس چاروں طرف حرکت کر تا تھا۔ ایک نوالہ اس طرف سے کھا کیا، دور جب باتھ کھانے ایک فرایا: اے لاک ، کھانا سمند سے کھائی، اور جب شمور صلی الله علیہ وسلم نے میری ہو ترکت و یکھی تو آپ نے فرایا: اے لاک، کھانا سمند سے کھائی، اور این کانام لو۔ کہم الله پرجو۔ اور دائے باتھ سے کھائی، اور این کانام لو۔ کہم الله پرجو۔ اور دائے باتھ سے کھائی، اور این کھائی سے معائی، یعنی برتن کانام لو۔ کہم الله پرجو۔ اور دائے باتھ سے کھائی، اور اس کھائی۔ سامنے سے کھائی، یعنی برتن کانام لو۔ کہم الله پرجو۔ اور دائے باتھ سے کھائی، اور اس

## اپ سامنے سے کھانا ادب ہے

اس حدث میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آداب بیان فرمائے۔ پہلاا دب میہ ہے کہ ہم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ اس کے بارے میں پچھے تفسیل سے بیان ہو گیا۔۔۔ دوسراا دب میہ ہے کہ دائے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس کا بیان بھی پیچھے آ چکا ہے تیمرااوب بدیان فرمایا کہ استے سامنے سے کھاتی اوھر اوھرہاتھ نہ لے جادی اس اوب پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدی ماکید فرمائی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو بالکل ظاہرہ، وہ بدکہ آگر انسان کھانا پنے سامنے سے کھائے گاتواس صورت ہیں آگر کھائے کا کچھ حصہ نے جائے گا، تو وہ بد نما اور پر انسیں معلوم ہوگا، ورنہ آگر چاروں طرف سے کھائے گا، تواس صورت میں جو کھاتا ہے جائے گا، وہ بد نما ہوجائے گا، اور ووسرا آدی اس کو کھانا چاہے گاتواس کو کراہیت ہوگی، جس کے بیتیج میں اس کھائے کو ضائع کر تا پردیگا، اس لئے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاتہ \_\_\_\_\_

#### کھانے کے وسط میں برکت نازل ہوتی ہے

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ جب کھانا سائے رکھا جاتا ہے، تواللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کھانے کے وسط اور در میان میں برکت بازل ہوتی ہے۔ اب اگر اس کھانے کے در میان ہی ہے کھانا کھانا چاہا جاتے گا، تواللہ اس کھانے کی برکت تم ہوگئی، اس لئے آگر آیک طرف ہے کھانا کھایا جائے گا، تواللہ تعالیٰ کی برکت آیا ہوتا ہے؟ در میان میں کس طرح تازل ہوتی ہے؟ یہ ساری باتیں ایسی ہوتا ہے کہ یہ برکت کیا چیز ہے؟ در میان میں کس طرح تازل ہوتی ہے؟ یہ ساری باتیں ایسی ہیں، جن کو ہم اپنی محدود عقل ہے تعمیل اور ان کے رسول صلی معلی ہوتا ہے وہ جاتیں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتیں، ہمیں اس بحث میں پرنے کی ضرورت خمیں۔ بس ہمیں تو یہ ادب سکھا دیا کہ اسے سائے ہے کھائی اوھ اوھر سے مت کھاؤ۔

(تمدى، كناب الطعمة باب باجاء في كراهية الاكل من وسط الطعام، مديث تمرد ١٨٠)

# اگر مختلف اشیاء ہوں تو آگے ہاتھ بردھا کتے ہیں

سكن بدادب اس وقت بى جب كھاناليك قتم كابو۔ اگر برتن كے اندر مختلف انواع كى چيز سے اندر مختلف انواع كى چيز سے تو اس صورت من اپنى پنداور اپنى مطلب كى چيز سينے كے لئے باتھ ادھر ادھر، دائيں بائيں جائے تو اس من كوئى مضائقہ نيس سے چنا نچہ حضرت

عَراشُ بن زنیب رمنی الله عندایک محالی بین - وه فراتے بین که ایک مرتبه میں حضور الدّس صلّى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا ، حضور اقد س صلّى الله عليه وسلم تممي جك وعوت من تشریف لے جانے لگے تو آپ نے جھے بھی ساتھ لے لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو مارے سامنے وسرخوان مر " ثرید" لایا گیا۔ " ثرید" اے کہتے ہی کہ روثی کے نکڑے توز کر شور ہے میں بھگو دیتے جاتے ہیں۔ پھراس کو کھایا جا آ ہے۔ یہ کھانا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کو بهت بیند تھا۔ اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ "ٹرید" بوااحِها کھاناہے ۔۔۔ بسرحال، حضرت عکراش رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ٹرید کھانا شردع کیا توایک کام توبیہ کیا کہ میں نے بھماللہ نہیں پر حمی، ویسے ہی کھانا شروع کر دیاتو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کھانے ہے پہلے الله كانام لو، ادربهم الله يوحو- اس كے بعد دوسرا كام بيركيا كه بس كھانے كے دوراآيك نوالہ یمال ہے لیتا، دو مرا آ کے ہے لیتا۔ مجمی ادھرے مجمی ادھرے نوالہ لیتا، جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے میری به حرکت دیکھی تو آب لے فرمایا: م يا عكراش، حكل من موضع واحد، فانه طعام واحد" اے عکراش، اینے سامنے ہے کھانا کھاؤ، اس کئے کہ ایک ہی حم کا کھاناہے، چنانچے میں نے ایک ہی جگہ ہے کھانا شروع کر دیا، جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو ہمارے ساہنے ایک پڑا تھال لا یا گیا، جس میں مخلف قشم کی تھجور س تھیں۔ کوئی کسی رنگ کی، کوئی کسی رنگ کی، کوئی عمدہ ، کوئی در میانی ، کوئی تر ، کوئی خنگ \_\_\_ مشل مشہور ہے کہ دودھ کا جلا حجاج بھی پھونک کوپیتا ہے ۔۔۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تلقین فرمائی تھی کہ اینے سامنے سے کھانا جاہے، اس لئے میں صرف

إ عَلواشْ، حكل من حيث شئت، فانه غير لون واحد"

ا پنے سامنے کی تجوریں کھا آرہا، اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا ہاتھ تھی بیمال جارہا ہے، مجمی وہاں جارہا ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھے دیکھا کہ میں ایک بی جگہ سے کھارہا ہوں، تو آپ نے فرمایا:

اے عراش، اب جمال سے جاہو، کھاؤ۔ اس لئے کہ میہ مجوری مخلف تسم کی بیں، اب مخلف جگہوں سے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔۔۔ بسرحال، اس مدیث میں

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے به اوب سکھا دیا کہ جب ایک حتم کا کھانا ہو تواپ سر سامنے سے کھانے وسر خوان پر چے ہوئے ہوں تو اسمان میں سرخوان پر چے ہوئے ہوں تو اوھر اوھر ہاتھ برھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ۔۔۔۔

(تمدى، كتاب الطعمة، باب ماجاء في التسمية على الطعام مديث فمر ١٨٣٩)

# بأتي ماتھ سے کھانا جائز نہيں

" وعمت سلمة بن الاكيع رضوت عنه الن به الكال الكال منه الن مرسول الله صلف عليه وسلم بشماله ، فقال الكابيعينك ، قال: لا استعلى ، قال : لا استعلى ، عام نعه الا الحسير ، فعام نعها المدال فيه "

(سیح مسلم، تاب الاشرمة، باب آواب الطعام والشراب، حدث نمبرالاس معلی حضرت سلمه بن الوع رضی الله عند فرائے ہیں کہ آیک فیض حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے حصانا کھار ہاتھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ: وائیں ہاتھ سے کھانا کھار ہاتھا۔ آپ صلی الله علیہ وائیں اس سے فرمایا کہ: وائیں ہاتھ سے کھانا کھار ہاتھا۔ کہ دو فیض منافق تھا، اور اس کے وائیں ہاتھ میں کوئی فرائی اور عذر بھی نہیں تھا، ویسے بی اس نے جھوٹ بول دیا کہ میں نہیں کھا ہاتھ میں کوئی فرائی کہ بعض لوگوں کی طبیعت الی ہوتی ہے کہ وہ غلطی کو مائے کے لئے لئے تیار نہیں ہوتے، بلکدا پی بات پر اثرے رہتے ہیں ۔۔۔ اس طرح یہ فیض می بائیں ہاتھ سے کھار ہاتھا۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کائو کتا پہند نہیں آیا۔ اس لئے اس کے سائے وسلم کائو کتا پہند نہیں آیا۔ اس لئے اس نے صاف کمہ دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں وسلم کائو کتا پہند نہیں آیا۔ اس لئے اس نے صاف کمہ دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں مسائے وسلم کائو کتا پہند نہیں آیا۔ اس لئے اس نے صاف کمہ دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں جھوٹ بول دیا ۔۔ اور تی کے سائے جھوٹ بول ان یہ نا ور دیا دیا ہی اللہ علیہ وسلم کے سائے وہوئے فرمایا اللہ تعالی کو انتائی تا پہند ہے۔ جھوٹ بولتا، یا غلط بات کہنا اور بلا وجہ اپنی غلطی کو چھپانا اللہ تعالی کو انتائی تا پہند ہے۔ چیانے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا وسے ہوئے فرمایا :

لا استطعت

ین تهیں دائیں سے کھانے کی مجمی طاقت نہ ہو ۔۔۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ اس

کے بعد اس مخض کی میہ حالت ہو گئی کہ آگر مجمی اپنے وائیں ہاتھ کو منہ تک بیجانا بھی چاہتا تب بھی جمیں اٹھا سکا تھا، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ ایمن۔

# غلطی کااعتراف کر کے معافی مآتک لینی حاہے

اصول یہ ہے کہ اگر بشری تقاضے کے وجہ ہے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، پھردہ انسان ندامت اور شرمندگی کا ظمار کرے تواللہ تعالی معاف فرمادیے تاہیں، لیکن غلطی ہو، اور پیدندوری ہواور اس کو سیح ظبت کرنے کی کوششیں بھی کرے، اور پھر نبی کے سامنے جھوٹ ہولے، یہ بدا تقین گناہ ہے۔

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاکس کے حق میں بدوعا کرنا شاؤ و ناور ہی جاہت ہے۔ حتی کہ آپ نے اپنے دشنوں کے حق میں بدوعا نمیں فرمائی، جو لوگ آپ کے مقابلے میں اثر رہے ہیں۔ آپ پر تکوار افھارہے ہیں۔ اور آپ پر حیوول کی بارش کر رہے ہیں، ان کے لئے بھی آپ نے بدوعا نمیں فرمائی، بلکہ یدوعا وی کہ:

🦠 اللهـــم اهد قوى فانهــم لايعـلمون

اے اللہ، میری توم کو ہوائت دید بیجئے۔ یہ جھیے جانے نہیں ۔۔۔ لیکن یہ موقع ایبا تھا کہ آپ کو پذریعہ وجی معلوم ہو کمیا تھا کہ یہ فوض تکبری دجہ سے بطور عناد کے منافقت کی بنیاد پر دائیں ہاتھ سے کھانے ہے اٹکار کر دہاہے، حقیقت میں اس کو کوئی عذر نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے اس کے حق میں بددعا کا کلہ ارشاد فرمایا، اور وہ بددعا فرراً قبل ہو گئی ۔۔۔۔

# اپنی غلطی پر اژنا درست نهیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدال بھی صاحب قدس افلہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آ دمی غلط کاری اور گناہوں میں جتما ہو۔ پھر بھی ہزر گوں اور اللہ والوں کے پاس ہی حال میں چلا جائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں جاکر اگر جھوٹ یولے گایاا چی خلطی پر اڑا رہے گا تو یہ بدی خطرناک بات ہے ۔۔۔ انہیاء علیم السلام کی شمان تو بہت بڑی ہے۔ بیااوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیاء کی دار ثین پر بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات سے فضل قرما

ویتے ہیں کہ ان کو تساری حقیقت حال ہے باخبر فرمادیتے ہیں، ۔۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر صاحب بی نے حضرت تعانوی قدس الله سمره کاب واقعه سنایا که أیک مرتبه حضرت والا کی مجلس ہوری تھی۔ حضرت دالاوعظ فرمارے تھے، ایک صاحب ای مجلس میں دیواریا تکیہ کا فیا فاکر منگرانہ انداز میں بیٹے محے۔ اس طرح فیک لگاکر یادی پھیلا کر بیٹھنامجلس کے ا دب کے خلاف ہے ۔۔۔ اور جو مخص بھی مجلس میں آیا تھا، وہ اپنی اصطلاح ہی کی غرض ے آنا تھا، اس لئے کوئی غلط کام کر آنو حضرت والا کافرض تھاکہ اس کوٹو کیں، چنانچہ حضرت تعانوي رحية الثدعليه لياس مخض كوثوك دياء اور فرما ياكه اس طرح بيشه نامجلس كاوب كے فلاف ب، آپ ٹھيك سے اوب كے ماتھ بيٹے جائيں، ان صاحب نے بجائے سروھے بیٹنے کے عذر میان کرتے ہوئے کما: حضرت میری کرمس تکلیف ہے۔ اس کی وجہ سے میں اس طرح بیشاہوں \_\_\_ بظاہروہ یہ کمنا چاہتا تھا کہ آپ کامیہ نو کنا غلا ہے۔ اس کے کہ آپ کو کیا معلوم کہ میں کس حالت میں ہوں۔ کس تکلیف میں جالا ہوں، آپکو مجھے نو کنانیں چاہئے تھا۔۔ معزت ڈاکٹر صاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ من في حضرت تعانوي رحمة الله عليه كو ويكماكو آب في اليك لمح ك لفي كرون جھائی، اور آگھ بندی۔ اور پھر حرون اٹھا کر اس سے فرمایا کہ آپ جموث بول رہے ہیں، آپ کی کریں کوئی تکلیف نمیں ہے۔ آپ مجلس سے اٹھ جائے \_\_\_ یہ کہ کر ڈانٹ کر افحادیا \_\_\_ اب بظاہراہیامعلوم ہوآ ہے کہ حضرت والاکو کیا پتہ کہ اس کی کمریس تکلیف ہے یانسیں؟ کین بعض اوقات اللہ تعالی اپنے کمی نیک بندے کو کمی واقعے کی خبر عطافراوية ين \_\_ انذابزركول مع جوث بولنا، ياان كو دحوك وينابزى خطرناك بات ہے، اگر غلطی ہو جائے، اور کو آئی ہوجائے، اس کے بعد اومی اس پر تادم ہو جائے اور الله تعالى اس برتوب كى تونق ديد عنوانشاء الله وه كناه اور فلطى معاف موجائ كى

بسر حال حضرت والالے اس شخص کو مجلس سے افعادیا، بعد میں لوگوں لے اس سے پوچھاتواس نے صاف صاف بتا دیا کہ واقعتۂ حضرت والالے سیح فرمایا تھا، میری تمریس کوئی تکلیف نہیں تھی، میں نے محض اپنی بات رکھنے کے لئے یہ بات بنائی تھی

# بزر گول کی شان میں گستاخی سے بچو

دیکھنے گناہ، غلطی، کو آئی، ونیا میں کس سے جس ہوتی؟ انسان سے غلطی اور
کر آئی ہو ہی جاتی ہے، اگر کوئی محض بررگوں کی بات پر جس چل رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ
کسی وقت توب کی توفیق دیدیں گے، اس کی خطا کو معاف فرادیں گے ۔۔۔۔ لیکن بزرگوں
کی شان جیں گستاخی کر نا، یاان کے لئے برے کلمات زبان ہے نکالنا، اور اپنے گناہ کو مجھ
ہابت کرنا، بیدا تنی پری لعنت ہے کہ بسااوقات اس کی وجہ سے ایمان کے لا سے پڑجاتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔۔۔ اس لئے آگر کسی اللہ والے کی کوئی بات پندنہ آئے۔ تو کوئی
بات جس ، ٹھیک ہے پیند جس آئی ۔۔۔ لیکن اس کی وجہ سے ان کے حق میں کوئی ایسا
کملہ نہ کھو۔ جو ہے عرتی اور گستائی کی ہو۔ کسی ایسانہ ہوکہ وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کونا کوار ہو
جاتے، تو انسان کا ایمان اور اس کی زندگی خطرے میں پڑجائے۔ اللہ تعالیٰ کونا گا حقاق فرائے۔ آھیں۔۔۔

آج کل لوگوں جس سے باری پیدا ہوگئ ہے کہ فلطی کو فلطی تسلیم کرتے ہے انکار کر دیتے ہیں۔ چوری اور پھر انکار کر دیتے ہیں۔ چوری اور پھر سید زوری ۔ گنار کی ہے۔ سید زوری ۔ گنار میں ہیں، مثلاً کسید زوری ہے۔ ایسے میں ہیں کہ وینا کہ وہ تو دو کا تدار آ دی تھے۔ ایسے ویسے تھے۔ ایسے کمات زبان سے نکالناہوی خطرناک بات ہے۔ اس سے خود پر بیز کریں اور دو سرول کو بیائے کی فکر کریں۔

## دو تحجوریں ایک ساتھ مت کھاؤ

"عن جبلة بن محيد وضوات عنه قال اصابناعامينة مع المسابناعامينة مع المسابناءامينة مع المسابناءامينة على اصابناءامين مع المسابن المرضات عنه المسابن و المسابن ال

(مي بخارى، كتاب اللطعمة باب القران في التمر، حديث فمرا ٥٢٠٠٠)

## مشترک چیز کے استعال کا طریقہ

اس صدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک اصول بیان فرما دیا کہ جو چیز حشرک ہوں اور سب لڑک اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، اس مشترک چیز سے کوئی شخص دوسرے لوگوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے توبیہ چائز شمیں۔ اس لئے کہ اِس کی وجہ سے دوسروں کا حق فوت ہو جائے گا، اس اصول کا تعلق صرف مجور سے نہیں۔ پکہ حقیقت میں زندگی کے اِن تمام شعبوں سے اس کا تعلق ہے، جماں چیزوں میں اشتراک پایا جاتا ہے، مثل آج کل کی دعوتوں میں "سلف سروس" کا رواج ہے کہ آ دمی خود اٹھر کر جائے، اور اپنا کھاتا لائے، اور کھانا کھانے، اب اس کھانے میں تمام کھانے والوں کا مشترک حق ہے، اب اگر آیک شخص جاکر بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر والوں کا مشترک حق ہے، اب اگر آیک شخص جاکہ بہت سارا کھانا اپنے برتن میں ڈال کر جائے آیا ور دوسرے لوگ اس کو دیکھتے رہ گے۔ توب بھی اس اصول کے تحت نا جائز

ہے، اور اس "قران" میں داخل ہے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔۔

#### یلیٹ میں کھانا احتیاط سے نکالو

اس اصول کے ذراید امت کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ دہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ دہ ایک اس کے حق پر ذاکہ ذالے۔ چاہد وہ حق چھوٹاسا کیوں ند ہو، الذا جب آ دی کوئی عمل کرے تو دومروں کا حق د نظر رکھتے ہوئے کام کرے، یہ نہ ہو کہ بس ، چھے مل جائے، چاہد وومروں کو سطح ، یانہ سلے ....

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیح صاحب رحمة الله علیه نے دسترخوان پر بیٹے کر بھی مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرما یا کہ جب کھانا دسترخوان پر آئی ہے وہ سب ریکھو کہ دسترخوان پر آئی ہے وہ سب کے در میان برابر تقیم کی جائے تو تممارے جمے میں کتنی آئے گی ؟ بس اس حماب سے وہ چیز تم کھالو، اگر اس سے زیادہ کھاؤ کے تو یہ "قران" میں داخل ہے جو ناجائز

# رمل میں ذا کد نشست پر قبضہ کرنا جائز نہیں .....

ای طرح آب مرتبہ والد ماجد قدس اللہ مرہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ تم ریل گاڑی میں سفر کرتے ہو۔ تم نے ریل گاڑی کے ڈب جی یہ تھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اس الحد جی سے تکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اس الحد جیسے ہما ۲۲ مسافروں کے بیٹنے کی مخائش ہے۔ اب آپ نے پہلے جاکر تین چارنشتوں کی بیٹے ہیں کہ جو لوگ سوار ہوئے، ان کو بیٹنے کے لئے سیٹ نہیں کی، اب وہ کھڑے ہیں اور آپ لیے ہوئے ہیں ۔ فرمایا کہ یہ بھی "فران " میں وافل ہے۔ جو تاجائز ہے ۔ اس کے کہ تمارا حق تو صرف اتنا تھا کہ ایک آدی کی نشست پر بیٹے جاتے، لیکن جب آپ لے کہ تمارا حق تو صرف اتنا تھا کہ ایک آدی کی نشست پر بیٹے جاتے، لیکن جب آپ لے کہ تمارا حق تو صرف اتنا تھا کہ ایک آدی کی نشست پر بیٹے جاتے، لیکن جب آپ لے کہ نشستوں پر بیٹے جاتے، لیکن جب آپ لے کہ نشستوں پر بیٹے جاتے ، لیکن جب آپ لے کئی نشستوں پر بیٹے جاتے ، لیکن جب آپ لے کئی نشستوں پر بیٹے جاتے ، لیکن جب آپ لے کئی نشستوں پر بیٹے جاتے ، لیکن جب آپ لے کئی نشستوں پر بیٹے جاتے ، لیکن جب آپ لے کئی نشستوں پر بیٹے جاتے ، لیکن جب آپ لے کئی نشستوں پر بیٹے جاتے ، لیکن جس کو بیٹے کئی نشستوں پر بیٹے جاتے کہ کار دیکھوں کے دینے کئی نشستوں پر بیٹے جاتے ، لیکن جاتے کی نشستوں پر بیٹے کئی نشستوں پر بیٹے کئیں کی کئی نشستوں پر بیٹے کئی نے کئی نشستوں پر بیٹے کئی نہ بیٹے کئی نشستوں پر بیٹے کئی نہ بیار کی کئی نے کئی کئی نے کئ

نے دو گناہ گئے۔ ایک بید کہ تم تے صرف ایک سیٹ کا کلٹ تریدا تھا۔ پھر جب تم نے اس سے ذیادہ سیٹوں پر قبضہ کر لیا۔ تو اس کا مطلب سید ہوا کہ تم بیسے دیئے بغیر تم نے اپنے حق سے ذیادہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرا گناہ بید کیا کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کی سیٹ پر قبضہ کر لیاان کا حق پامال کیا، اس طرح اس عمل کے ذریعہ دو گناہوں کے مرتکب ہوئے، پہلے گناہ کے ذریعہ برائد پامال ہوا، اور دوسرے گناہ کے ذریعہ برائد کا حق پامال ہوا۔

#### ساتھ سفر کرنے والے کے حقوق

میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔

اور سے بندے کا ایماح نے کہ جس کو بندون سے معاف کر انایعی مشکل ہے اس لئے کہ بندوں کے حیات کہ صاحب حق معاف نہیں ہوتے ، جب بحک صاحب حق معاف نہیں ہوتے ۔ اب اگر کسی وقت اللہ معاف نہیں ہوتے ۔ اب اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ نے تو بہ کی تو تو بی تاریخ اس معاف کی تھی تواب اس وقت اس محفی کو کمال عاش کرو گے جس نے تممارے ساتھ ریل گاڑی میں سفر کیا تھا، اور تم نے اس کا حق ضائع کر دیا تھا، اس لئے اب معافی کا کوئی داستہ نہیں۔ اس لئے ان معافلات میں بہت اجتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس بات کا تھی دیا کہ:

#### " وَالصَّاحِبِ إِلْجَنْبِ"

(الساد ۱۳۱)

ایعنی "صاحب بانجنب" کاحق اداکرو، "صاحب بالجنب" اس کو کتے ہیں

دو کی وقت عارضی طور پر ریل کے سفر میں یابس میں، یا جماز میں، تمارے ساتھ آگر

بیٹھ گیا ہو۔ وہ "صاحب بالجنب" ہے۔ اس کے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ضائع

ند کرو۔ اور اس کے ساتھ ایگرے کام لو ۔۔۔ ذراسی ویر کاسٹر ہے۔ ختم ہو جاتے گا۔

لیکن آگر اس سفر کے دوران تم نے اپنے ذے گناہ لازم کر لیا، تو وہ گناہ ساری عمر

تمارے نامہ اعمال میں لکھارہے گا، اس کی معافی ہوئی مشکل ہے۔ یہ سب "قران"

## مشترک کاروبار میں حساب کتاب شرعاً ضروری ہے

طریقے سے دور چلے گئے، یادر کھے، ہر مسلمان پر داجب ہے کہ آگر کوئی مشرک چیزے تو اس مشترک چیز کا صلب و کتاب ر کھاچائے، آگر صلب و کتاب نہیں ر کھا جارہا ہے تو تم خود بھی گناہ میں جتا ہور ہے ہو، اور دو سروں کو بھی گناہ میں جتا کر رہے ہو، یا در کھئے، بھائیوں کے در میان مطلات کے اندر ہو مجت دیار ہوتا ہے۔ وہ پکھ ون چلائے ہی جس وہ لڑائی جھروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھروہ لڑائی جھڑا فتم ہونے کو نہیں آتا، سختی مثالیں اس وقت میرے سامنے ہیں \_\_\_

# مليتوں ميں امتياز شرعاً ضروري ہے

ملکیتوں میں اقباز ہونا ضروری ہے۔ یمان تک کہ باپ بیٹے کی ملکیت میں اور شوہر بیوی کی ملکیت میں اور شوہر بیوی کی ملکیت میں اور شوہر بیوی کی ملکیت اللہ علیہ کی دو بیویاں تھیں۔ دونوں کے گھر الگ الگ تھے، حضرت والار حدة اللہ علیہ فرما یا کرتے تھے کہ میری ملکیت اور میری دونوں بیویوں کی ملکیت یا لکل الگ الگ کرکے بالکل اقباز کر

ر کھا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو پھر سامان برئی اہلیہ کے گھر میں ہے، وہ ان کی ملیت ہے، اور جو سامان چھوٹی اہلیہ کے گھر میں ہے، وہ ان کی ملیت ہے، اور جو سامان خاتفہ میں ہے، وہ میری ملکیت ہے، اور جو سامان خاتفہ میں۔ ہے، وہ میری ملکیت ہے، آج اگر وٹیا ہے چلا جاؤں تو پھر کھے کئے سننے کی ضرورت شمیں۔ الجمد نائد سب اخیاز موجود ہے۔

### حضرت مفتى صاحب رحمته الثدعليه اور ملكيت كي وضاحت

میں نے اپ والد ماجد قدس اللہ مرہ کو بھی اسی طرح دیکھا کہ ہر چیزیں ملکت واضح کر دیکھا کہ ہر چیزیں ملکت واضح کر دیکھا کہ ہر چیزیں ملکت چار پائی ڈال کی تھی۔ دن رات وہیں رہتے تھے، ہم لوگ ہر وقت حاضر خدمت رہا کرتے تھے، میں نے دیکھا کہ جب میں ضرورت کی کوئی چیز دو مرے کمرے سے ان کے کمرے میں لا آلو خرورت پوری ہونے کے بحد فوراً فرمات کہ اس چیز کو وائیں لے جاؤ۔ اگر مجھی وائیں لے جاؤ۔ اگر مجھی وائیں لے جائے۔ اگر مجھی وائیں لے جائے میں در ہو جاتی تو تاراض ہوتے کہ میں نے تم سے کماتھا کہ وائیں چیچا دو، المجھی حالی کے دائیں چیچا دو،

مجمی مجمی ہم ہمارے دل میں خیال آنا کہ ایسی جلدی واپس لے جائے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی واپس پخیادیں گے، ایک ون خود والد ماجد قدس اللہ مرے لے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل بیہ ہے کہ ش نے اپنے وصبت نامہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ میرے کرے میں جو چڑیں ہیں، وہ سب میری مکیت ہیں۔ اور الجیہ کے کمرے میں جو چڑیں ہیں، وہ ان کی مکیت ہے، اللہ اجب میرے کمرے میں کسی ودمرے کی چیز آ جاتی ہے تو جھے خیال ہو آ ہے کہ کیس ایسانہ ،و کہ میراانقال اس حالت میں ہوجائے کہ وہ چر میرے کمرے کے اندر ہو، اس لئے کہ وصبت نامہ کے مطابق وہ چز میری مکیت تصور کی جائے گی، حالانکہ حقیقت میں وہ چیز میری ملیت ضیں ہے۔ اس لئے میں اس بات کا اجتمام کر آ ہوں، اور جمہیں کتا ،وں کہ یہ چیز جلدی واپس لے جاؤ۔

بیرسب باتیں وین کا حصہ ہیں۔ آج ہم فے ان کو دین سے خارج کر ویا ہے،
اور بی باتیں بزوں سے سیکنے کی ہیں، اور بیرسب باتیں اسی اصول سے نگل رہی ہیں، جو
اصول حضور اقد س صلی انذ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا "وہ بیر کہ"
"قران " سے بچی،

### مشترک چیزوں کے استعال کا طریقہ

میرے والد ماجد قدس اللہ مرہ فرما یا کرتے تھے کہ گھر میں بعض اشیاء مشترک استعمال کی ہوتی ہیں، جس کو گھر کا ہر فرو استعمال کر ناہے، اور ان کی ایک جگہ مقرر ہوتی ب ك فلال چزفلال جكدير كمي جائك، مثلاً گلس فلال جكد ركماجائ كا، يال فلال جكدر كماجائ كا، صابن فلال جكدر كماجائ كا، بمين فرما ياكرت سے كدتم لوگ ان چیزوں کواستعال کر کے بے جگہ رکھ دیتے ہو، تهیں معلوم شیں کہ تمهارا بدعمل گناہ كبيرة ب، اس لئے كه وہ چيز مشترك استعال كى ب، جب دوسرے فخص كواس كے استعمال کی ضرورت ہوگی تووہ اس کواس کی جگہ پر تلاش کرے گا، اور جب جگہ بر اس کووہ چیز نمیں طے گی تواس کو تکلیف اور ایذاء ہوگی، اور کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ كبيره ب \_\_\_ ماراز بن مجمي اس طرف حميا بھي شين تھا كديد بھي محناه كى بات ہے ، ہم تو بھتے تھے کہ یہ تو دنیا داری کا کام ہے۔ گھر کا انظامی معالمہ ہے ۔۔۔ یاد رکھوں زندگی کا کوئی گوشہ ایسانتیں ہے، جس کے بارے میں دین کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو ۔۔. ہم سب اسے اسے گریان میں مند ڈال کر دیکھیں کہ کیاہم لوگ اس بات کا اہتمام کرتے جس کہ مشترک استعال کی اشیاء استعال کے بعد ان کی متعین جگہ برر کھیں، ماکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو؟اب میہ چموٹی ی بات ہے، جس میں ہم صرف بے دھیانی اور بے توجی کی وجہ ہے گناہوں میں مِثلا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں دین کی فکر نہیں، وین کا خیال ممیں، الله تعانی کے سامنے پیش ہونے کا حساس ممیں، ووسرے اس لئے کدان ماکل سے جمالت اور ناواقنیت بھی آجکل بہت ہے \_

بسرحال، سرسب باتیں "قران" کے اندر داخل ہیں۔ ویسے آوسے چھوٹی ہیات ہے کہ دو مجوروں کوایک ساتھ طاکر نہ کھانا چاہئے۔ لیکن اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ہروہ کام کرنا، جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو، یا دوسروں کا حق پامال ہو، سب "قران" بین داخل ہیں۔

مشترك بيت الخلاء كااستعمال

بعض او قات الی بات ہوتی ہے، جس کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن دین کی باتیں سمجھانے کے لئے شرم کرتا بھی تھیکہ نہیں۔ مثل آپ بیت الخلاء میں گئے، اور فارغ ہونے کے بعد غلاظت کو مہایا نہیں، ویسے بی چھوڈ کر چلے آئے۔ حضرت والد صاحب رحمت اند علیہ فرما یا کرتے تھے کہ یہ عمل گناہ کیرہ ہے، اس لئے کہ جب وو سرا مختص بیت الخلااست بال کرے گاتواس کو کرا ہیت ہوگی، اور تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کا سبب تم بنے، تم نے اس کو تکلیف پنچائی، اور ایک مسلمان کو تکلیف پنچاکر تم نے گانہ کیرہ کا اور تکلیف پنچاکر تم نے گانہ کیرہ کا اور تکلیف پنچاکی، اور ایک مسلمان کو تکلیف پنچاکر تم نے گانہ کیرہ کا اور تکاب کیا۔

## غیر مسلموں نے اسلامی اصول اپنا لئے

ایک مرتبہ یں حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ وُھاکہ کے سنر پر اللہ جوائی جماز کا سفر تھا، راستے میں جھے عسل خانے میں جانے کی ضرورت چیش آئی، است میں جھے عسل خانے میں جانے کی ضرورت چیش آئی، سات میں ہوتی ہے کہ: "جب آپ واش جیس کو استعمال کر لیس تواس کے بعد گرئے ہے اس کوصاف اور خشک کر دیں۔ آگہ بعدیں آنے والے کو کر اجست نہ ہو" بیب بیس کو مشمل خانے میں واش بیس خسل خانے ہیں واش بیس خسل خانے ہیں واش بیس پر جو عبارت لکھی ہے، یہ وہی بات ہے جو میں تم لوگوں ہے بار بار کہتار ہتا ہوں کہ بیس پر جو عبارت لکھی ہے، یہ وہی بات ہے جو میں تم لوگوں ہے بار بار کہتار ہتا ہوں کہ وہ میں روم وہ کو وہ میں نے نظافر مادی ہے، اور جم لوگوں نے ان کو میا ہوں کہ میا تھی ہور و دیا ہے، جس کا نتیج سے ہے کہ ہم لوگ باتوں کو دین سے خارج کر دیا ہے، اور دین کو صرف نماز روزے کے اندر محدود کر دیا ہے۔ معاشرت کے ان آواب کو بالکل چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیج سے ہے کہ ہم لوگ ہے۔ اس میں جساعمل اختیار کروگے، انشہ تعالی اس کے ویا بی بی بی اس بینایا ہے۔ اس میں جساعمل اختیار کروگے، انشہ تعالی اس کے ویا بی بی بی کہ اس اس بینایا ہے۔ اس میں جساعمل اختیار کروگے، انشہ تعالی اس کے ویا بی بی بی کے اس دینا کو عالم اس بینایا ہے۔ اس میں جساعمل اختیار کروگے، انشہ تعالی اس کے ویا بی بی بی ہور ہیں گ

# ايك أنكريز فاتون كادا قعه

گذشتہ مال بچھے لندن جانے کا اتفاق ہوا، پھر وہاں لندن سے ٹرین کے ذراید ایر مبرا جارہا تھا۔ راسے میں حسل خانے میں جانے کی ضرورت چیں آئی، جب عسل خانے کے پاس کیا تو دیکھا کہ ایک انگریز خانون وروازے پر کھڑی ہے، جس سے مجھا کہ شاید حسل خانہ اس وقت فارغ میں ہے، اور سے خانون اس انتظار میں ہے کہ جب فارغ ہو جائے تو وہ اندر جائے۔ چنا نچ اپنی جگہ آکر بیٹھ کیا۔ جب کافی دیر اس طرح گزرگئی کہ خانون میں نے دیکھا کہ حسل خانے کے قریب کیا تو جس دوبارہ حسل خانے کے قریب کیا تو جس نے دیکھا کہ مسل خانے کے قریب کیا تو جس نے دیکھا کہ مسل خانے کے دروازے پر تکھا ہے کہ یہ خالی ہے، اندر کوئی فالی ہے، ان خانون نے کہ کہ کہ کہ اند و خالی ہے، ان خانون نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ اندو خرورت خال ہے، ان خانون نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور دجہ کھڑی ہوں۔ وہ یہ کہ جس اندر ضرورت کے لئے گئی تھی۔ اور ضرورت نے اس کو فاش نہیں کیا تھا کہ اس وقت خسل خانہ استعمال نہ کرنا چاہیے، اور نہ اس جس پانی بہانی میا دوں۔ اور اور اس جس پانی بہا دوں۔ اور کہ جب گاڑی چی پڑے اور نہ اس جس پانی بہا دوں۔ اور اور اس جس پانی بہا دوں۔ اور اور اس جس پانی بہا دوں۔ اور کہ را چی سیٹ پر والیس جاؤں،

# غیر مسلم قویس کیوں ترتی کر رہی ہیں

خوب سمجھ کیجئے، یہ دنیا،اسباب کی دنیاہے،اگریہ ہاتیں غیر مسلموں نے حاصل کر کے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا توانلہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ترقی وے دی۔ اگر جہ آخرت میں توان کا کوئی حصہ شمیں، لیکن معاشرت کے وہ آ داب جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے سکھائے تھے۔ ان آداب کوانسوں نے اختیار کر لیا۔ تواللہ تعالیٰ نے ان کو ترتی دے دی 👚 لنڈا میہ اعتراض تو کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کلمہ بڑھتے جں۔ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود وٹیا میں ہم ذلیل وخوار مور ہے ہیں۔ دو ٔ ہے لوگ غیر مسلم ہونے کے باوجود ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن میہ شمیں دیکھا کہ ان غیر سلمون کابد حال ہے کہ وہ تجارت میں جموث نمیں پولس کے ، امانت اور دیانت ے کام لیں گے، جس کے نتیج میںا للہ تعالیٰ نےان کی تجارت جیکا دی، لیکن مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور و من کو معجد اور مدرے تک محدود کر کے بیٹھ کیا۔ زندگی کی باقی چیزوں کو دین سے خارج کر ویا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اینے وین سے بھی دور ہو گئے ، اور دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہو گئے۔ حالانکہ حضور اقدس صلّی اللہ خلیہ وسلم نے بیہ سب تعلیمات ہمیں عطافر ہائیں۔ آگہ ہم ان کوا بی زندگی کے اندر اپنائیں، ادر ان کو د من کا حصہ منجھیں ۔۔ بسرحال، بات بیمان ہے چکی تھی کہ '' دو تھجوروں کو ایک ساتھ طاکر نه کھاؤ " ليكن اس سے كتے اہم اصول مارے لئے نكلتے ميں، اور بيكتى بمد كيربات ب، الله تعالی ہمارے دلوں میں احساس اور ادراک بیدا فرما دے۔ آمین۔

## فیک لگاکر کھانا خلاف سنت ہے

عن ابی جعیفة رض الله عنال و قال رصول الله صلى الله علیه و سلم: اف لاآكل منكنا، حدیث نبر ۱۸ ۵۳ منكنا، حدیث نبر ۱۸ ۵۳ منكنا، حضرت ابو جعیفه رضی الله عند قرمات میں كه حضر اقدى صلى الله علیه و سلم نے ارشاد فرمایا كه ميں كيك ميں كيك الله عند قرمات میں من الله عند قرمات میں الله عند الله عند

### اکڑوں بیٹھ کر کھانا مسنون نہیں

کھانے کی نشست کے بارے ہیں اوگوں کے ذبنوں ہیں چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کو دور کر ناخروری ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیت کی روشی ہیں کھانے کی مستحب اور بہتر نشست ہیں ہی ہی ہو، متکبرانہ نشست نہ ہو، اور اس طرح بیٹے کر کھائے کہ اس نشست ہے کہ آ دی اس طرح بیٹے کر کھائے کہ اس نشست ہے کہ دخور اقد س نشست ہیں کھانے کی بے توقیری اور بے عرفی تہ ہو۔۔۔۔ یہ جو مشہور ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم آلروں بیٹے کر کھانا کھایا کرتے تنے، یہ بات اس طرح درست نہیں، جھے ایس کوئی حدے نہیں ہی جی میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا آلروں بیٹے کر کھانا کھایا گرتے تنے، یہ بات اس طرح دروں کھنے سامنے کی کھانا جب ہو وہ یہ کہ آپ نے ذہین پر بیٹے کر اپنے دونوں کھنے سامنے کی خشت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ آپ نے ذہین پر بیٹے کر اپنے دونوں کھنے سامنے کی طرف کوڑے کر دیتے تنے۔ اس حدیث میں "آکروں" بیٹھنا مراد نہیں، المذا ہیہ جو مشہور ہے کہ "آکروں" بیٹھنا مراد نہیں، المذا ہیہ جو مشہور ہے کہ "آکروں" بیٹھنا مراد نہیں، المذا ہیہ جو مشہور ہے کہ "آکروں" بیٹھنا مراد نہیں، المذا ہیہ جو مشہور ہے کہ شائے کی وقت آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست تواضع والی نشست ہوتی تھی، جس جی دیکھنے والے کو فرعو نیت، یا تحبر یارعونت کا احساس نہ ہو، بلکہ عہدے کا احساس نہ ہو، بلکہ عہدیت کا احساس نہ بلکہ عہدیت کا احساس نہ ہو، بلکہ عہدیت کا احساس نہ بلکہ عہدیت کا احساس نہ بلکہ عہدیت کا احساس نہ بلکہ عہدیت کو اس کے دو تحساس نہ بلکہ عہدیت کو اس کے دروں کے دست آخری کے دو تحساس نہ کو تحساس نہ کو تحساس نہ کو تحساس نہ کو تحساس نہ کی کو تحساس نہ کو تحساس نہ کو تحساس نہ کو تحساس نہ

## کھانے کی بھترین نشست

ایک محابی فرماتے میں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچاتومیں نے دیکھا کہ آپ اس طرح کھانا کھارہے تھے، جس طرح نظام کھانا کھاتا ہے۔ بسرهال، احادیث کے مجموع سے فقیاء اکرام نے جوبات اخذی ہے، وہ بیہ ہے کہ کھانے کی بھر نشست ہے ہے کہ آدی یادو ذانوں بیٹے کر کھائے۔ اس لئے کہ اس میں تواضع بھی زیادہ ہے، اور کھانے کا احزام بھی ہے، اور اس نشست میں بسیا خوری کا سد باب بھی ہے، اس لئے جب آدمی خوب پھیل کر بیٹے گاتو زیادہ کھایا جائے گا، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک ٹائک اٹھاکہ اور ایک ٹائک بھیاکر کھانے میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، اور یہ بھی تواضع والی نشست ہے، اور اس طرح بیٹے کر کھانے میں دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔

## چار زانول بیٹھ کر کمانا بھی جائز ہے

کھانے کے دقت چار زانوں ہو کر بیٹھنا بھی جائز ہے۔ ناجائز نہیں۔ اس بیس کوئی اس اس بیس کوئی میں، لین یہ نسست تواضع کے استے قریب نہیں ہے، جتنی پہلی دو دشتیں قریب بیں، لنداعادت تواس بات کی ڈالنی چاہئے کہ آدمی دو ذانوں بیٹے کر کھائے، یا ایک ٹانگ کھڑی کر کے کھائے، چار زانوں نہ بیٹے، لین اگر کسی ہے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا، یا کوئی شخص اپنے آرام کے لئے چار زانوں بیٹے کر کھاٹا کھاتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ جو لوگوں بیٹ مشہور ہے کہ چار زانوں بیٹے کر کھاٹا جاتز ہے۔ یہ خیال درست نہیں۔ فلط ہے، البت افضل ہیہ کہ دو زانوں بیٹے کر کھاٹا جاتز ہے۔ یہ خیال درست میں کھانے کے البت افضل ہیہ کہ دو زانوں بیٹے کر کھائے۔ اس لئے کہ اس لشست میں کھانے کے عظمت اور وقیر زیادہ ہے۔

### ميزكري يربينه كركهانا

زمین پر بیش کر کھانا سنت ہے

حضوراتدس صلی اللہ علیہ وسلم دووجہ سے ذین پر بیٹ کر کھاتے تھے، آیک تو یہ
کہ اس زماندہ شن زندگی سادہ تھی، میز کری کارواج ہی شمیں تھا۔ اس لئے نیچے بیشا کرتے
تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیچے بیٹو کر کھانے میں تواضع زیادہ ہے، اور کھانے میں دل کی
بھی ڈیادہ ہے۔ آب اس کا تجربہ کر کے دکھ لیجے کہ کری پر بیٹو کر کھانے میں دل کی
کیفیت اور ہوگی، اور زمین پر بیٹو کر کھانے میں دل کی کیفیت اور ہوگی، دونوں میں ذہین
کیفیت اور ہوگی، اور زمین پر بیٹو کر کھانے میں دل کی کیفیت اور ہوگی، دونوں میں ذہین
کیفیت اور ہوگی، اور موبی، عاجزی ہوگی، سست ہوگی، عبدیت ہوگی، اور میز کری پر بیٹو
کے اندر تواضع ذیادہ ہوگی، عاجزی ہوگی، سست ہوگی، اس لئے حتی الامکان اس بات کی کوشش
کر تی جائے کہ آدی ذہین پر بیٹو کر کھائے۔ لین اگر کہیں میز کری پر بیٹو کر کھائے کا
موقع آ جائے، تواس طرح کھانے میں کوئی حرج اور گناہ بھی شہیں ہے، للذا اس پر انتا تشدد
کرنا بھی ٹھیک نہیں، جیسا کہ بعض لوگ میز کری پر بیٹھ کر کھائے کو حرام اور ناجائز ہی

### بشرطيكه اس سنت كانداق ندارًا ياجائ

اور بیہ جو میں نے کہا کہ زمین پر بیٹھ کر کھاناسنت سے زیادہ قریب ہے ، اور زیادہ افضل ہے ، اور زیادہ ثواب کا باعث ہے ، بیہ بھی اس وقت ہے ، جب اس سنت کو ''معاذ اللہ '' نے اق نہ بنایا جائے ، لنذا اگر کسی جگہ پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگرینچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا گیاتو لوگ اس سنت کا نے اق اڑائیں گے۔ توالیں جگہ پر زمین پر کھانے پر اصرار بھی درست جمیں۔

حضرت والدصاحب رحمت الله عليه نے ايک دن سبق ميں جمين ايک واقعه سنا يا که ايک دن ميں ايک واقعه سنا يا که ايک دن ميں اور ميرے کچئي و فقاء ويو بئرے و بلی گئے ، جب و بلی پنچ تو وہاں کھانا کھانے کہا ہے کی ضرورت پیش آئی، چونکہ کوئی اور جگہ کھانے کی شیس بھی، اس لئے ايک ہوشل ميں کھانے کا انتظام ہو آگھا ہو آگھ

لئے کہ ذمین پ بیٹھ کر کھاناست ہے۔ چنا نچہ آنہوں نے بیے چاہا کہ ہوٹل کے اندر ذمین پ
اپنارومال بچاکر وہاں بیرے سے کھانا مگوائیں، حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے
ان کو منع کیا کہ الیانہ کریں۔ بلکہ میز کری ہی پر بیٹھ کر کھانا کھالیں۔ انہوں نے کما کہ
ہم میز کری پر کیوں کھائیں؟ جب زمین پر بیٹھ کر کھاناست کے ذیادہ قریب ہے۔ تو پھر
زمین پر بیٹھ کر کھانے سے کیوں ڈریں، اور کیوں شرائیں، حضرت والدصاحب نے فرمایا
کہ شرمانے اور ڈرنے کی بات نہیں۔ بات وراصل بیہ ہے کہ جب تم لوگ یماں اس طرح
کہ شرمانے اور ڈرنے کی بات نہیں۔ بات وراصل بیہ ہے کہ جب تم لوگ یماں اس طرح
زمین پر اپنا دومالی بچھا کر بیٹھو گے، تو لوگوں کے سامنے اس سنت کا تم قداتی بناؤ گے، اور
لوگ اس سنت کی تو بین کے مرتحب ہوں گے۔ اور سنت کی تو بین کاار تکاب کرنا صرف
گناہ ہی نہیں۔ بلکہ اجھی اوقات انسان کو کفر تیک پنچا دیتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ

#### أيك سبق آموز واقعه

پھر محترت والد صاحب کان ہے فرایا کہ میں تم کوایک قصد ساتا ہوں ، ایک بہت ہوے محت اور بزرگ گردے ہیں، جو "سلیمان اعمدی " کے نام ہے مشہور ہیں۔ اور ایام ابو حفیقہ رحمت اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں۔ قمام احادیث کی کہیں ان کی رواتوں ہے بھری ہو گئی ہیں، عربی نوبان ہیں "اعمدی " چوندھے کو کہ جاتا ہے۔ جس کی آکھوں ہیں چندھیا ہت ہو، جس میں پلکس گر جاتی ہیں۔ اور روشنی کی وجہ ساس کی آکھوں ہیں چرہ ہو جاتی ہیں، چونکہ ان کی آکھوں ہونی تحقیل اور وشنی کی وجہ ساس کی اس اس خروہ ہو جاتی ہیں، چونکہ ان کی آکھوں ہی خوام اگر د آگے۔ وہ شاگر د بھی ایک شاگر د آگے۔ وہ شاگر د سے جن رہنوا ہے بیا ایک شاگر د آگے۔ وہ شاگر د سے جن رہنوا ہے بیا استاذ ہے ہیں ہوئی ہے کہ ہروت استاذ ہے ہیں۔ بیس سے بیا کہ جات ہو جاتے ہو ہا ہے ہیں۔ بیس سے بھی اس میں محتواللہ علیہ جب یا دار ہے ہیں۔ یہ بھی ساتھ ہو جاتے ہوا ہا م اعمدی رحمت اللہ علیہ جب یا دار جاتے ہو ہا ہے میں مورت اللہ علیہ جب یا دار جاتے ہو ہا ہم اعمدی رحمت اللہ علیہ جب یا دار جاتے ہو ہا ہم اعمدی رحمت اللہ علیہ جب یا دار جاتے ہو ہا ہے میں مورت شاگر د سے فرایا کہ جب بی ساتھ ہو جاتے ہو ہا تہ بازار ہیں لوگ ان پر فقرے کے کہ دیکھواستاذ " چوند حالیا کہ ب بادار جایا کر یہ فرایا کہ جب بی ساتھ ہو جاتے ہو ہا تہ بازار ہیں لوگ ان پر فقرے کے کہ دیکھواستاذ " چوند حالیا کہ جب بی ساتھ ہو جاتے ہوں کی ہیں تھی ہو جاتے ہوں کہ بادار ہوائے کو ہی اور کو بی کارے میں تو تم ہمارے ساتھ مت جاتا کروں شاگر د نے کہا کیوں ؟ ہیں آپ کا

ساتھ کیوں چھوڑوں؟ امام اعسش رحمت اللہ علیہ نے فرما یا کہ جب ہم یازار جاتے ہیں تو لوگ جارا فداق اواتے ہیں کہ استاذ چوندھاہے، اور شاگر و نظرا ہے۔ شاگر و نے کما: مالنا فوجو و یا شہون

حضرت، جولوگ فراق ازاتے ہیں۔ ان کو فراق ازائے دیں۔ اس لئے اس فراق ازائے کے نتیج میں ہمارا تو کوئی نقصان کے نتیج میں ہمارا تو کوئی نقصان میں۔ بلکہ ہمارا تو کا کہ وہ سے ہمارا تو کوئی نقصان میں۔ بلکہ ہمارا تو فائدہ ہے ، حضرت امام اعمان مرحمت الله علیہ نے جواب میں فرما یا کہ:

شسلم ويسلمون عيرمرس ان نوجر وباشون

ارے بھائی، وہ بھی گناہ سے نئ جائیں، اور ہم بھی گناہ سے نئ جائیں، بیاس کے ہسست بمترے کہ ہمیں تواب ملے، اور ان کو گناہ ہو ۔ میز ساتھ جانا کئی فرض وواجب توہے ضمیں، اور نہ جانے میں کوئی فقصان توہے ضمیں، البتہ فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے نئ جائیں گے۔ اندا ہمارے مسلمان بھائیوں کو گناہ ہو۔ اس سے بمتریہ صورت ہے کہ نہ ان کو گمناہ ہو۔ اور نہ ہمیں گناہ ہو۔ اس لئے آئندہ میرے ساتھ بازار مت جایا

#### اس وقت زاق کی پرواہ نہ کرے

لیکن بیہ بات رکھو، اگر کوئی گناہ کا کام ہے۔ تو پھر چاہے کوئی نماق اڑا ہے۔ یا چسی اڑائے ، اس کی پرواہ نمیں کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ لوگوں کے نماق اڑائے کی وجہ ہے گئی فرض یا واجب کام چھوڑنا جائز نمیں، لیکن اگر ایک طرف جائز اور مباح کام ہے، اور دو سرے طرف اول اور افضل کام ہے۔ اب اگر لوگوں کو گناہ ہے، پہلے کے لئے افضل کام چھوڑ دو۔ اور اس سے مقابلے میں جو جائز کام ہے۔ اس کوا عقیار کر لوگواں میں کوئی مضائقہ نمیں، ایسا کرنا ور مست ہے۔

### بلا ضرورت میز کری پر نه کھائے

چنانچدایک مرتبه حفزت تفانوی قدس الله مره کوایک مرتبه میزکری پر بینی کر کھاتا کھانے کی ضرورت بیش آئی ۔ و حفزت تفانوی نے اس وقت فرمایا کہ و لیے تو میزکری پر بیٹی کر کھانا بیٹی کر کھانا جائز تو نہیں ہے، نیکن اس بی تھوڑا سا تشدید کاشیہ ہے کہ چونکہ انگریزوں کا چلا یا ہوا طریقہ ہے۔ اس طرح کھانے میں ان کے ساتھ مشاہت نہ ہو جائے، اس لئے جب آپ کری پر بیٹے تو پاؤں افخا کر بیٹی گئے، پاؤں لانکائے شمیں۔ اور پھر فرما یا کہ انگریزوں کے ساتھ مشاہت پر اہو جائے کا جوشیہ تھا، وہ اس طرح شیفے ہے تم ہوگیا۔ اس لئے کہ وہ لوگ پاؤں لانکا کر کھاتے ہیں، میں نے پاؤں اور کر لئے ہیں۔

بسرحال، میزگری پر کھانا کھانا ناچائز اور گناہ نہیں، البت آئی بات ضرور ہے کہ آوی چھناسات سے قریب ہوگا، آئی ہی برکت زیادہ ہوگا، اتناہی اجر زیادہ سلے گا۔ لنذا بلا اوجداور بلا ضرورت کے میزکری پر پیٹے کر کھانے کو اپنی عاوت بنالینا جھانہیں، بہتر بیا ہے کہ ذیبن پر پیٹے کر کھانے کا اہتمام کرے۔ لیکن جمال کمیں ضرورت واجی ہو، وہال میزکری پر پیٹے کر کھانے کا اہتمام کرے کہ چیچے لیک لگا کر نہ میزکری پر پیٹے کر کھانے کہ کو گھائے۔ بلکہ آگے کی طرف جھک کر کھائے، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کھائے۔ بلکہ آگے کی طرف جھک کر کھائے، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فیک لگا کر کھائے۔ یہ یہ طریقہ ورست نہیں۔

## چار پائی پر کھانا

ای طرح چار پائی پر پیٹے کر کھانا بھی جائز ہے۔ بلکہ کری پر کھانے کے مقابلے میں چار پائی پر کھانے کے مقابلے میں چار پائی پر کھانا دیارہ بسترہے ، اس لئے کہ وہ طریقہ جس میں کھانے والا اینچے ہو۔ البتہ سب سطی برابر ہو۔ اس ہی مقراب بھی ذیادہ ہے۔ تواضع بھی سے بسترمیہ ہے کہ زمین پر بیٹے کر کھایا جائے ، اس میں تواب بھی ذیادہ ہے۔ تواضع بھی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ذیادہ قریب ہے ، اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ذیادہ قریب ہے ، اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی نے وہ قریب عطا قربائے۔ تعالی اپنی رحمت سے جمیں سنتوں سے ذیادہ قریب رہنے کی توثیق عطا قربائے۔ تعالی اپنی رحمت سے جمیں سنتوں سے ذیادہ قریب رہنے کی توثیق عطا قربائے۔ تعالی اپنی

### کھانے کے وقت باتیں کرنا

ایک فلط بات اوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا جائز نہیں،

یہ بھی نے اصل بات ہے، شریعت میں اس کی کئی اصل نہیں، کھانا کھانے کے دوران

ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے،

البتہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بات کا اجتمام کرنا چاہئے کہ

کھانے کے وقت جو باتیں کی جائیں۔ وہ بلکی پھنکی ہوں، زیادہ سوچ و بچاراور زیادہ انساک
کی باتیں کھانے کے وقت نہیں کرنی چاہئے، اس لئے کہ کھانے کا بھی حق ہے۔ وہ حق یہ
کی باتیں کھانے کی طرف متوجہ ہو کر کھاؤ، اندا الی باتیں کرنا درست نہیں۔ فوش طبعی اور
جائے، اور کھانے کی طرف توجہ نہ رہے۔ ایمی باتیں کرنا درست نہیں۔ فوش طبعی اور

باکل خاموش دہے۔ کوئی بات نہ کرے۔ یہ درست نہیں۔

کھانے کے بعد ہاتھ یونچھ لینا جائز ہے

عن إجن عباس رضمائية عنهما قال: قال وسول الله عليه و سسام: إذا إكل احد مصرطعامًا فلا يسم اصابعه حتى يلفقها اويلعقها -

(مجع بخاری، کمب العطعة، باب لعن الاصافي و مصها، حدث فبر ۲۵۳۵) حضرت عبدالله بن مجاس رضی الله عدة الله عليه حضرت عبدالله بن مجاس رضی الله عند من محاروایت کرتے بین که حضورا اقد س سلی الله علیه وسلم فی ارشاد فرایا که جنب تم میں سے کوئی فخض کوئی کھانا کھا ہے آتا ہی الگیوں کو صاف تد کرے۔ جب بخک خودان الگیوں کو چاٹ نہ فی یا دور دوا دب اس حدث میں بیان کرام نے فرمایا کہ اس حدث میں بیان کے مجع بین ۔ اور دوا دب اس حدث میں بیان کیا مجع بین میں میان کے جائز، بلکه متحب اور سنت ہے۔ ای طرح ان با تحول کو کسی چیزے یو پہلے لیم بائز و بائن موجود نمیں ہے اپنی استعال کرنے میں کوئی تعلیم اور دشواری ہے، تواس صورت میں کسی کانذیا ہے یا پانی استعال کرنے میں کوئی تعلیم اور دشواری ہے، تواس صورت میں کسی کانذیا ہے یا پانی استعال کرنے میں کوئی تعلیم اور دشواری ہے، تواس صورت میں کسی کانذیا

میں، ان سے ہاتھ یونچھ لینا بھی جائز ہے۔

# کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیزاسنت ہے

دومراسمتلہ جواس مدیث کے بیان کااصل مقصود ہے۔ دہ یہ کہ ہاتھوں کو دھونے اور بوچے نے کہ ہاتھوں کو دھونے اور بوچے نے کہ بالگیوں کو چاف بینا چاہئے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اید معمول تھا، اور آپ کی بیہ سنت تھی کہ کھانے کے جو ذرات الگیوں پر کئے رہ جاتے، آپ ان کو چاف لیتے تھے، اور اس کی حکست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری معدیث جس یہ بیان فرمائی کہ حمیس میس معلوم کہ کھانے کے کون سے جھے ہی رکت ہے۔ لین اللہ تعالی کی طرف سے کھانے کے اس مخصوص بزجس کوئی برکت ہی کا پہلو جو سکتا ہے، جو دوسرے اجزاء جس نہیں ہے۔ شاید برکت اس محصوص برجس کوئی ہرکت تہماری الگیوں پر لگارہ گیا ہے، لنذا اس جھے کو بھی ضائع نہ کرد۔ بلکہ اس کو بھی کھالو، آگا۔ اس برکت سے محروم نہ رہو۔

## بركت كيا چزے؟

سے برکت کیا جزے؟ آج کی دنیاجو ادہ پرتی میں گری ہوئی ہے، میج سے لے
کر شام تک یا وہ تن چکر کا نیا نظر آتا ہے اور مادے کے پیچے، مال و دولت اور سامان و
اسباب کے پیچے جما نظنے کی صلاحیت ہی ختم ہوگی ہے۔ اس لئے آبکل پرکت کا مفوم
سجھ میں نہیں آنا کہ سے برکت کیا چیز ہے؟ برکت ایک ایباوسیج مفہوم ہے۔ جس میں
دنیاو آخرت کی تمام ملاح و فلاح سب شامل ہو جاتی ہے۔ سے اللہ تعالی کیا کی عطا ہوتی
ہے۔ جس کا آپ نے اپنی زندگی میں باریا مشاہدہ کیا ہوگا۔ وہ سے کہ بعض او قات انسان
می چیز کے بے شار اسباب جمع کر لئے، اعلیٰ سے اعلیٰ فرنچر ہے گھر کو سجادیا۔
ائدر آرام و راحت کے تمام اسباب جمع کر لئے، اعلیٰ ہے اعلیٰ فرنچر ہے گھر کو سجادیا۔
بمترین بیڈ لگا گئے۔ حتم خدم ، نوکر چاکو سب جمع کر لئے۔ سجادث کا سارا سامان جمع کر
لیا۔ لیکن اس کے باوجود را رہ کو جزئر نہیں آتی ، ساری را جہ استر پر کر وشیں بدلتے رہے ،
معلوم ہوا کہ ساڈو سلمان میں پر کھی نہیں۔ اور اس سلمان سے جوفائدہ حاصل ہونا چاہے م

تھا۔ وہ حاصل نمیں ہوا ۔ اب بتاؤ کہ کیابیہ ساز و سامان اپنی ذات میں خود مقصود ہے کہ اس کو ذریعہ ان کو دیکھتے رہو؟ اور خوش ہوتے رہو، اوے بیہ سامان تواس کئے ہے کہ اس کے ذریعہ راحت ملے۔ آرام ملے۔ سکون حاصل ہو۔ یاد رکھو۔ بیہ سازو سامان سکون لیکن راحت کا ذریعہ تو ہیں، اور جس چیز کانام "مراحت اور سکون" ہے۔ وہ خالص اللہ تقالی کی عطاہے، لندا جب اللہ تعالی عطافرائیں گے، تب "راحت و آرام" حاصل ہوگا۔ ورنہ دنیا کا کتنا بھی اسباب و سامان جمع کر لو۔ گر راحت اور آرام نمیں کے گا۔

#### اسباب میں راحت نہیں

آج ہر مخص اپنا پی کربان میں مند ڈال کر دکھ لے کہ آج سے تمیں چالیس سال پہلے ہر مخص کے پاس کیا سازہ سلان تھا، اور آج کتاب، اور کیا ہے؟ جائزہ لینے سے بھی نظر آئٹا کہ بیٹترافراد وہ ہیں، جن کی معاشی حالت میں ترتی ہوئی ہے۔ ان کے گھر کے سازہ سامان میں اضافہ ہوا ہے۔ فریچر پہلے سے اچھا ہوں گیا ہوا ہوں ہے ، آرام وہ چزیں پہلے سے زیادہ حاصل ہو گئیں، لیکن سے دکھو کہ کیا سکون بھی حاصل ہوا؟ کیاراحت و آرام طا؟ اگر سکون اور آرام ہنمیں طاقواس کا مطلب سے کہ اس سامان میں افتد تعالی سے برکت عاصل ہمیں ہوئی۔ سے جو کما جاتا ہے کہ فلاں چزیمیں میں ہوئی۔ سے جو کما جاتا ہے کہ فلاں چزیمیں میں ہورہ ہے۔ اور بے برکت سے کہ اس چزکے استعمال سے جو فاکدہ حاصل ہونا چاہے ۔ اور بے برکت ہے کہ اس چیز کے استعمال سے باوجود راحت اور آرام حاصل جمیں ہورہا ہے۔ اور بے برکت ہے۔ کہ اس چیز کے استعمال سے باوجود راحت اور آرام حاصل جمیں ہورہا ہے،

## راحت الله تعالى كى عطاہے

یاد رکھو۔ راحت، آرام، سکون، یہ چزیں بازارے پیپوں کے ذریعہ شیں فریدی جاستیں، یہ خالص اللہ تعالی عطام، وہی عطافراتے ہیں۔ اس کانام برکت ہے۔ جن لوگوں کے چیوں میں برکت ہوتی ہے۔ گئتی کے انتہارے تمارے مقاملے میں ان کے پاس شاید چیے کم ہوں۔ لیکن چیوں کا جوفائدہ ہے۔ لینی راحت و آرام، وہ اللہ تعالی نے ان کروے رکھاہے ۔

مشلاً ایک دولت مندانسان ہے۔ اس کے پاس دنیا کاملرا ممازو سامان جمع ہے۔ کارخانے کھڑی ہیں، کاریں ہیں، فرنیچرہے، نوکر چاکر ہیں۔ جب کھانا چناجا آ ہے تو دستر خوان پرامانی ہےا مالی کھائے موجود ہیں، لیکن معدہ خراب ہے۔ بھوک نہیں لگتی۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھا گئے۔ فلاں چیز نہیں کھا گئے، اب نعمتوں کے موجود ہونے کے باد جود ان سے فائرہ حاصل نسیں ہورہاہے۔ اس کا نام بے بر کتی ہے۔۔ دوسری طرف ایک مزدور نے آٹھ مھنے محت کر کے سورویے کمائے اور پیر ہوٹل سے دال روٹی یا سزی روٹی خریدی، اور بھرپور بھوک کے بعد خوب پیٹ بھر کر کھایا، کھانے کی یوری لذت حاصل کی، اور جب رات کو اپنی ٹوٹی پھوٹی چاریائی پر سویا تو آٹھ کھنٹے کی بھربور نیز لے کر اٹھا، جس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی لذت اس مزدور کو حاصل ہوئی۔ نیند کی لذت ہمی اس کو حاصل ہوئی۔ البتہ آتی بات ہے کہ دولت مند جیسا ثیب ٹاپاس کے پاس نیں ہے۔ بیے کہ بر کمت کداللہ تعالی نے تعوری می چزمیں برکت ڈال دی، اور جن چروں سے جو فاکدہ حاصل ہونا تھا۔ وہ اس سے حاصل کر لھانے میں برکت کا مطلب د کھتے، جو کھانا آب کھارے ہیں، سے کھانا بذات خود مقصود نسیں، بلکہ کھانے کا اصل مقعد ریہ ہے کہ اس کے ذریعہ قوت حاصل ہو، جہم کو تقویت کیے، کھانے ہے مقصد رہیے کہ اس کے ذراید بھوک مٹ جائے، اور وہ کھانا جزو بدن بن جائے، اس کے ذریعہ لذت اور راحت حاصل ہو۔ لیکن کھانے کے ذریعہ ان تمام چیزوں کا حاصل

مقصد میہ ہے کہ اس کے ذرایعہ بھوک مٹ جائے، اور وہ کھانا جزو بدن بن جائے، اس کے ذرایعہ لذت اور راحت حاصل ہو۔ لیکن کھانے کے ذرایعہ ان تمام چزوں کا حاصل ہوں ہوتا، یہ محض اللہ علیہ وسلم اس حدیث ہوتا، یہ محض اللہ تعالی عظا ہے۔ اس بات کو حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرمار ہے ہیں جس کہ کیا معلوم کہ کھانے کے مس جزء جس اللہ تعالی نے بر کت رکھی ہے، ہو سالما ہے کو کھانے کا چو حصہ لگا ہوا تھا۔ اس میں اللہ تعالی نے بر کت رکھی تھی۔ تم نے اس مجموث دیا۔ جس محموث دیا۔ جس کے متبیع میں تم برکت سے محموث دیا۔ کیاں وہ کھانا تو تم نے کھائے۔ لیکن وہ کھانا تو تم نے کھائے۔ اس میں بیا دیا۔ اور تو بدن بنا، بکا اس کہنا نے نے بد بہنمی پیدا کر دی، اور صحت کو نقصان پہنچا دیا۔ اور اس سے جو توت حاصل : دئی ۔ وہ حاصل نہ ہوئی۔

### کھانے کے باطن پر اثرات

یہ تو میں فاہری سطح ی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو "ویدہ بینا"

یعنی بھیرت کی آگھ عطافرہاتے ہیں، وہ اس ہے بھی آجے بینچے ہیں، وہ یہ کھانے اس کھانے میں فرق ہے۔ یہ کھانا انسان کی فکر پر، اس کی موچ پر، اس کے جذبات اور خیاں ت

پر اثر انداز ہوتا ہے، بعض کھانے وہ ہوتے ہیں جوانسان کے باطنی حالات میں ظلمت اور الم کی پیدا کرتے ہیں۔ جن کی وجہ ہے برے خیالات اور برے جذبات ول میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور لیمن پیدا کھانے ایس ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ ہے باطن کو مرور حاصل ہوتا ہے، کھانے ایسی پر کت والے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ ہے باطن کو مرور حاصل ہوتا ہے، کھانے ایسی پر کت والے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے باطن کو مرور حاصل ہوتا ہے، انسان کو تیکوں کی ترغیب ہوتی ہے، نیکیوں کا واعیہ ول میں ایسی ہے۔ جس کی وجہ سے آتھیں اس مادہ پر سی کے دور میں اندھی ہو بچی ہیں۔ ہم لوگ بھیرت کو بچے ہیں، آتکھیں اس مادہ پر سی کے دور میں اندھی ہو بچی ہیں۔ جس کی وجہ سے کھانے کی ظلمت اور نورا نیت کافرق شمیں ہے چیا۔ جن اوگوں کو اللہ تعالیٰ بعیرت کی وجہ سے کھانے کی ظلمت اور نورا نیت کافرق شمیں ہے چیا۔ جن اوگوں کو اللہ تعالیٰ بعیرت کی آتکھ عطافرہاتے ہیں۔ ان سے پوچھئے :۔۔

#### کھانے کے اٹرات کا واقعہ

حضرت مولانا محر بیتقوب صاحب نانولوی رحت الله علیہ ، جو دار العلوم داد بند کے صدر مدرس اور حضرت تعانی محرت الله علیہ کاستاذ تھے۔ عالیًا انبی کاواقد ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ حضرت والای دعوت کی۔ آپ وہاں تشریف لے گئے ، کھانا شروع کیا ، ایک فوالد کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ جس شخص نے دعوت کی ہے۔ اس کی آمدنی طال شہیں ہے ، اس کی وجہ سے کھانا علال نہیں ہے ، چنا نچہ کھانا چھوڈ کر کھڑے ہوگئے ، اور واپس چلے آئے ، لیکن ایک نوالہ جو صلق میں چلا گیا تھا۔ اس کے بارے می فراتے تھے واپس چلے آئے ، لیکن ایک نوالہ جو صلق میں چلا گیا تھا۔ اس کے بارے می فراتے تھے کہ یہ ایک لقمہ جو میں نے حال سے نیچ انار لیاتھا۔ اس کی ظلمت اور آرکی دو ، او تک مجمع سے سرے دل میں گناہ کرنے کے داعیے بار محسوس ہوتی رہی۔ وہ اس طرح کے دو ماہ تک میرے دل میں گناہ کرنے کے داعیے بار ول میں پیدا ہوتے رہے ۔ ول میں بید تق ضہ ہونا کہ قابل گناہ کر اول ۔ فدرس گناہ کو اس ۔ اب بقابر تواس میں کوئی جو زنظر خمیں آنا کہ ایک لقمہ کما لینے میں اور گناہ کوئی اول ۔ اس کوئی جو زنظر خمیں آنا کہ ایک لقمہ کما لینے میں اور گناہ کوئی اول ۔ اب بقابر تواس میں کوئی جو زنظر خمیں آنا کہ ایک لقمہ کما لینے میں اور گناہ کوئی میں ہوتا

کہ ہمارا سینہ ظلمت کے داغوں ہے بحرا ہوا ہے۔ جیے ایک سفید کپڑے کے اوپ ہے شار
سیاہ داغ گئے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد ایک داغ اور لگ جائے ، پہ بھی نہیں چلے گاکہ
نیاواغ کو تساہے؟ لین آگر کپڑا سفید ، صاف ، شفاف ہو، اس پر اگر ایک چھوٹا سابھی داغ
لگ جائے گاتو دور سے نظر آئے گاکہ داغ لگاہوہ ۔۔۔ بالکل ای طرح ان اللہ والوں
کے دل آ کینے کی طرح ساف شفاف ہوتے ہیں۔ اس پر اگر ایک داغ بھی لگ جائے تو وہ
داغ جموس ہوتا ہے ، اور اس کی ظلمت نظر آتی ہے۔ چتا نچہ ان اللہ کے بندے نے یہ
موس کر لیا کہ اس آئیہ لقم کے کھائے سے پہلے تو بنگی کے داغ بھی دل جس پیدا ہوں
رہے ہیں، گناہوں سے نظرت ہے ، لیکن ایک اتمہ کھائے کے بعد دل جس گناہوں کے
رہے ہیں، گناہوں سے نظرت ہے ، لیکن ایک اتمہ کھائے کے بعد دل جس گناہوں کے
رہے ہیں، گناہوں سے نظرت ہے ، لیکن ایک اتمہ کھائے کے بعد دل جس گناہوں کے
رہے ہیں، گناہوں سے نظرت ہے ، کیکن ایک اتمہ کھائے کے بعد دل جس گناہوں کے
رہے ہیں۔ اس کانام "بر کت باطن جس ترقی ہوتی ہے۔ اضاتی اور خیالات در سے ہیں تو پھراس کے ذریعہ انسان کے باطن جس ترقی ہوتی ہے۔ اضاتی اور خیالات در سے ہیں۔
میں تو پھراس کے ذریعہ انسان کے باطن جس ترقی ہوتی ہے۔ اضاتی اور خیالات در سے ہیں۔

### ہم مادہ پرستی میں کھنے ہوئے ہیں

آج ہم مادہ پرتی میں اور پیروں کی تنتی کے چکر میں پھنی گئے، سازوسامان اور شیب ٹاپ میں پھن گئے، سازوسامان اور شیب ٹاپ میں پھن گئے، جس کے نتیج میں ہر کام کی باطنی روح ہماری نظروں سے اوجھل ہوگئی، اور بہ باتیں اجنبی اور اچھنبی معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے پرکت کا مطلب بھی سمجھ میں شیس آبا۔ کوئی اگر ہزار بار کے کہ قلال کام بیں برکت ہے، تواس کی کوئی اہمیت دل میں پیدا نمیں ہوتی ۔ لیکن اگر کوئی قضی سید کے کہ سید کھانا کھاؤ کے تواس کے کوئی ہزار روپ زیادہ ملیس کے، تواس طبیعت میں اس کھانے کی طرف رغبت پیدا ہوگی کہ ہاں، سید فائدہ کا کام ہے، اور اگر کوئی کے کہ فلال طریقے سے کھانا کھاؤ کے تواس سے کھانے میں برکت ہوگی، اس لئے کہ سے چہ ہی شمین کہ برکت ہوگی، تواس کے سے چہ ہی شمین کہ برکت ہوگی، تواس طریقے کی طرف رغبت نہیں ہوگی، اس لئے کہ سے چہ ہی شمین کہ برکت مالی ہوئی۔ برکت حاصل ہوگی، میں فرادیا کہ اس عمل سے برکت حاصل ہوگی، ملی انڈ علیہ وسلم نے جگہ جگہ احادیث میں فرادیا کہ اس عمل سے برکت حاصل ہوگی، اور اس عمل سے برکت حاصل ہوگی، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہے برکت حاصل ہوگی، اور اس عمل سے برکت حاصل ہوگی، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہے برک تی کو

سے بچو۔ اس لئے یہ بات یا در کھو کہ مد برکت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب
تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اجاع نہیں ہوگا، چنا نچہ اس صدیث میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فربارہے ہیں کہ کھانے کے بعد الگلیاں چات او۔ اس لئے
کہ جو سکتا ہے کہ کھانے کے جو ذرات الگیوں میں گئے ہوئے ہیں، ان میں برکت ہو

# كيا الكليال جاك ليناشاكتكى كے خلاف ؟؟

آج فیش پرس کا ذانہ ہے۔ لوگوں نے اپنے لئے نئے نے ایشیکیٹ بنار کھے ہیں، چنا نچے اگر و سر خوان پر سب کے ساتھ کھانا کھارہ ہیں، اس و قت اگر الگیوں پر کی ہوئے سالن کو چاٹ لیس، تویہ شائنگلی کے خلاف ہے، تد تیب کے خلاف ہے، یہ تو ناشائنگلی اور بر تمذیب کے خلاف ہے، اگر لوگوں کا شائنگلی اور بر تمذیب کے تولوگ ہنی ڈاق اڑا کی گے، اور کمیں کے کہ یہ مخص غیر مہذب اور ناشائنتہ ہے۔

# تهذیب اور شائسگی سنتوں میں منحصر ہے

لیکن یادر کھو! ساری شذیب اور ساری شائنگی حضیر اقدس سلی الله علیه وسلم کی سنتوں میں مخصر ہے ، جس چیز کو آپ نے شائنگی قرار دے دیا۔ وہ ہے شائنگی ، یہ نمیس ہے کہ جس چیز کو فیشن نے شائنگی قرار دے دیا، وہ شائنگی ہو، اس لئے کہ یہ فیشن توروز بدلتے ہیں۔ کل سک بحد چیز ناشائنہ تھی، آج وہ چیز شائنہ بن گئی۔

## کھڑے ہو کر کھانا بد تنذیب ہے

مثلاً كفرے ہوكر كھانا آجكل فيشن بن كياہے، ايك ہاتھ ميں پليث پكڑى ہے، دوسرے ہاتھ سے كھانا كھارہے ہيں، اس پليث ميں سالن بھی ہے۔ اس ميں روثی بھی ہے، اس ميں سلادہے، اور جس دفت وعوت ميں كھانا شروع ہوماہے اس دفت چھينا چھپئ ہوتی ہے، اس میں کسی کو بھی ناشائنگی نظر نہیں آتی ؟ اس کئے کہ فیش نے آئکھیں اندھی کر دی ہیں، اس کے تیجے میں اس کے اندر ناشائنگی نظر نہیں آتی ہے چنا نچہ جب تک کھڑے ہو کر کھانے کا فیشن اور رواج نہیں چلا تھا، اس وقت اگر کوئی مخف بحثرے ہو کر کھانا کھانا تو ساری دنیا اس کو یس کتی کہ یہ غیر مہذب اور بڑا ناشائستہ طریقہ ہے، صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آدی آرام ہے بیٹھ کر کھائے۔

### فيشن كوبنياد مت بناؤ

الندافیش کی نیاد پر تو تمذیب اور شائنگی روز بدلتی ب، اور بدلنے والی چیز کاکوئی بروسہ اور کوئی اعتبار نہیں ، اعتبار اس چیز کا ہے جس کو جمد رسول القد صلی الله علیہ وسئم فی سنت قرار دے دیں اور جس کے بارے میں آپ نے بتادیا کہ برکت اس میں ہے ۔ اب اگر حضور اقد می صلی الله علیہ وسئم کی اجاع کی نیت سے سید کام کر لوگ تو آخرت میں بھی اجرو ثواب ، اور و نیامیں بھی برکت حاصل ہوگی ، اور اگر ۔ معاذ الله . ناشائستہ سمجھ کراس کو چیوز دوگے تو پھر تم اس کی برکت حاصل ہوگی ، اور اگر ۔ معاذ الله . سی ہے جینیال تمہاری مقدر ہوگی ، محرومیال تمہاری مقدر بن جائیں گی ، گناہوں کی رغیب تمہار امقدر ہوگی ، اور دن رات تمہارے دل میں ظلمت اور آر کیاں پیدا ہوتی رہیں گی ۔ سیرحال ، بات کی برکت عاصل ہو جائے کی سیرحال ، بات کی باکید قربائی کہ گیانے کے بعدا تی انگیاں جائے لیا کرو، باکہ کھانے کے برکت عاصل ہو جائے کی برکت عاصل ہو جائے کہ

## تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت میں تھی کہ آپ عموماً تین الگیوں ے کھانا تناول فرما یا کرتے تھے، یعنی انگوشا، شمادت کی انگلی، اور پیجی انگلی، ان تینوں کو ملا کر نوالہ لینتے تھے، علاء کرام نے تین انگلیوں ہے کھانے کی آیک حکمت تو یہ لکھی ہے کہ حضور اقد من صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ساوہ غذاؤں کا زمانہ تھا، آج کل کی طرح بہت لیے چوڑے کھانے نہیں ہوتے تھے، اور دو مرمی حکمت یہ لکھی ہے کہ جب تین انگلیوں سے کھائیں کے تو توالہ چھوٹا ہے گا، اور چھوٹے نوالے میں ایک فاکدہ طبق طور پر سے ہے کہ قوالہ جتناچھوٹا ہوگا، انتابی اس کے ہضم میں آسانی ہوگا، اس لئے کہ بزانوالہ پوری طرح پی کے گائیس ۔ اور پھر معدہ میں جاکر نقصان پہنچاہے گا ۔۔۔ دوسرافا کدہ سے کہ اگر بزا نوالہ لیاجائے گاتواں ہے آسان کی حرص کا اظہار ہوتا ہے، اور چھوٹے نوالے میں قناعت کا اظہار ہوتا ہے، اس لئے حضور اقد س صلی انڈ علیہ وسلم تین انگیوں سے شاول فرماتے تھے، اگر چہ بھی کما یا کرتے تھے، الکہ ایک روایت میں آیک واقعہ آیا ہے کہ حضور اقد س صلی انڈ علیہ وسلم نے پانچ انگیوں سے کھانا شاول فرمایا۔ جس کے ذراجہ آپ نے کہ حضور اقد س صلی انڈ علیہ وسلم نے پانچ انگیوں سے کھانا شاول فرمایا۔ جس کے ذراجہ آپ نے گائیوں سے کھانا ہمی جائز کی سنت تین انگیوں سے کھانا ہمی جائز ہمیں ہائی۔

(صحح مسلم، كتاب الأخرية، باب استعباب لعق الاصابع مديث تمبر ٢٠٣١)

#### الكليال جاشخ من ترتيب

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کاعشق دیکھتے کہ حضور الدس صلی
اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ہمارے لئے اس طرح محفوظ کر کے چھوڑ گئے ہیں کہ
ہمارے لئے اس کی نقل آبار نا اور اس کی اجاع آسان ہو جائے، چنا نچہ صحابہ کرام نے
ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تر تیب سے یہ تین انگلیاں جانا کر تے تھے،
فرماتے ہیں کہ ان تین انگلیوں کے جائے کی تر تیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے بھی کی انگلی، پھر
شمادت کی انگلی ، اور پھر انگوشا۔ جب صحابہ کرام آپس میں اس کر بیٹے تو آپ کی سنتوں
کا تذکرہ کرتے ، اور ایک دو مرے کو ترغیب دیتے کہ ہمیں بھی ای طرح کرنا چاہئے۔
اب اگر کوئی انگلیاں نہ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا گر سنت کی برکت سے محروم ہوجائے
گا۔

کب تک نبے جانے ہے ڈرو گے؟

جاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے انگلیاں جانیں گے تو لوگ اس پر ہنبی زاق اڑائیں ہے ، اور ہمیں غیر معذب اور غیر شائستہ کمیں گے ۔۔۔ تو یادر کھئے ہے۔ تک ایک مرتبہ خم ٹھوک کر ، کمرمعبوط کر کے اس بات کا تہیہ نہیں کر لو مے کہ ونیا کے لوگ جو تہیں، کما کریں۔ ہمیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوب ہے، ہمیں تواس پر عمل کرنا ہے، جب تک بیہ فیصلہ نہیں کرو گے، ۔ یاد ر کھو۔ یہ دنیاتمهاری بنسی زاق اڑاتی رہے گی، مغربی قوموں کی نقانی کرتے کرتے جارا یہ عال ہو گیاہے کہ مرے لے کریاؤں تک اینا مرایاان کے مانچے میں ڈھال لیا، لباس یوشاک ان جیسا، رئن سمن ان جیسا، وضع قطع ان جیسی، **طریق**ه ان جیسے، تهذیب ان کی اختیار کر لی۔ ہر چیز میں ان کی نقالی کر کے دیکھ لی ۔ اب سے بتاؤ کہ کیاان کی نظر میں تمهاری عزت ہوگئی ۔؟ آج بھی وہ قوم تہیں ذات کی نگاہ سے ویجھتی ہے، تہیں ذلیل تجھتی ہے، روزانہ تمهاری پٹائی ہوتی ہے۔ تمهارے اوپر طما تھے لگتے ہیں، خمہیں حقیر سمجھا جامّاہے، یہ سب کچھاس لئے ہورہاہے کہ تم نے ان کوخوش کرنے کے لئے نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑان کے طریقے اختیار کر لئے ہیں، چتانچہ وہ جانتے ہیں کہ بیالوگ جارے مقلد اور جارے نقال ہیں۔ اب تم ان کے سامنے کتنے ہی بن سنور کر کے بطلے جاؤ۔ لیکن تم وقیانوس اور فنڈا مینٹلسٹ بی رہو گے، اور تمهارے اوپریسی طعنه ملك كاكه مدينياد يرست اور فير مهذب بين، رجعت پيندين-

یہ طعنے انبیاء کی وراثت ہے

جب تک تم ایک مرتبہ کر مضبوط کر کے یہ تہیہ نمیں کر او مے کہ یہ اوگ طعنے دیتے ہیں تو دیا کریں، کیونکہ یہ طعنے تو حق کے رائے کے رائی کا ذیور ہیں، جب انسان حق کے رائے پر چلنا ہے تو اس کو یم طعنے طا کرتے ہیں۔ ارے ہم کیا ہیں۔ ہمارے تیٹیموں کو یمی طعنے طے، چنا نچہ قرآن کریم ہیں ہے کہ:

مَا نَابِكَ الْجَنْكَ إِلَّا الَّذِينَ كُمُ أَرَّاذِ لُنَا كَادِي الْمَأْيِ

( 46: 150 300)

یہ کفار پینجبروں ہے کہا کرتے تھے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تمہاری اتباع کر رہے ہیں، یہ بڑے ذکیل تھم کے لوگ ہیں۔ حقیر اور ناشائت اور غیر مہذب ہیں ۔۔ بسرحال، اگر تم مسلمان ہو، پینجبروں کے امتی اور ان کے تھیج ہو تو پھر جہاں اور چیزی ان کی وراشت ہیں۔ آگے بڑھ کر ان طعنوں کو گلے لگاؤ، اور اپنچ لئے ان کو باعث تخریجھو کہ الحمد لللہ، وہی طعنے جو انبیاء علیم السلام کو دیے گئے تھے، ہمیں بھی دیے جارہ ہیں، یا در کھو، جب تک یہ جذبہ بیدا منسی ہوگا۔ اس وقت یہ ساری قویس تہمارا فداق اڑاتی رہیں گی۔ اسد ماسانی مرحوم ایک شاعر گردے ہیں، انہوں نے بواا چھاشعر کما ہے کہ:

نے جانے ہے جب تک تم ادر کے زائد تم پر انتا ہی رہے گا

دیکی اور زماند ہنس رہا ہے، خدا کے لئے یہ پرواہ دل سے نکال دو کہ دنیا کیا کہے گی، بلکہ میہ دیکھو کہ محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اس پر عمل کر کے دیکھور، انشاہ اللہ، دتیا ہے عزت کراؤ گے، بالاخر مال کار عزت تساری ہوگی، کیونکہ عزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اجاع جس ہے، کس اور کی اتباع میں شیں۔

### اتباع سنت برعظيم بشارت

اتباع سنت پرالله تعالی نے قر آن کریم میں اتی عظیم بشارت دی ہے کہ اس کے برابر کوئی بشارت ہو ہی نئیں سکتی، چنانچہ فرمایا کہ:

قُلُ إِنْ كُنُتُهُ تُعِبُّونَ اللَّهَ فَالَّهِ عُونِ يُعَبِيكُمُ اللَّهُ

کی سنتوں کی اتباع کرنے لگو ۔۔۔۔ ہمارے حضرت فرما یا کرتے تھے کہ یہ اس بات کی بنارت ہے کہ جس عمل کو مرعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی غرض ہے اعتبار کیا جائے، تو گھر جس دفت انسان وہ عمل کر رہا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالی کا محبوب ہے، دکھو سنت یہ ہے کہ جب آ دمی میت الخلاء میں جائے، تو جائے سے پہلے یہ دعا پڑھے، "المناف آئے وہ کہ المناف کی ایس المناف ہے المناف کی میت ہوکہ یہ داخل کر رہے ہو کہ یہ مرکار دوعالم صلی اللہ سلیہ وسلم کی سنت ہے، اس وقت تم اللہ تعالی کے محبوب ہو، اس لئے کہ اس وقت تم اللہ تعالی کے محبوب ہو، اس

### الله تعالی اینا محبوب بنالیں گے

ای طرح جمر وقت تم اس دیت سید انگی چاف رہ ہو کہ یہ سرکار دو عالم صلی القد علیہ وسلم کی سنت ہے ، اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر رہ ہیں ، ارب تم تخلوق کی طرف کیوں ویجت ہو کہ وہ محبت کر رہ ہیں یا نہیں؟ اس مخلوق کا خالق اور مالک جب تم سے محبت کر رہا نہیں؟ دور احب اس علوق کا خالق اور مالک جب تم سے محبت کر رہا ہے ، اور وہ کمد رہا ہے کہ یہ کان طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کی ہے۔ ان کو اپنا میں نہ کر ہیں۔ اس کے سنوں کے ان طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کی ہے۔ ان کو اپنا میں سنوں کے ان طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کی ہے۔ عمل نمیں ہو تواب عمل شروع کر دیں ۔ لوگ کے چی کہ آجکل ایسازمانہ آگیا ہے کہ اس میں دین پر عمل کرتے ہیں کہ ایک ہوائی ہی مناز ہاتھ کرتا ہوا مشکل ہار کھا ہے ، ورنہ تاریخ ہوائی ہی سنت پر عمل کرتے ہیں کیا دشواری ہے ؟ کون تمارا ہاتھ کر ایسا سنت پر عمل کرتے ہیں کیا دشواری ہے ؟ کون تمارا ہاتھ کو کی سنت پر عمل کرتے ہیں اس سنت پر عمل کرتے ہوگی، اور اس سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس سنت پر عمل کرتے ہوگی، اور اس سنت پر عمل کرتے ہوگی، اور اس سنت کی برکات حاصل ہو گئیں۔ کیا معلوم کہ اوند تعالی آیک سنت کے مطافرائی، مستوں پر عمل کرتے کی توثیق عطافرہائی، اور اس سنت کی برکات حاصل ہو گئیں۔ کیا معلوم کہ اوند تعالی آیک سنت کے مطافرہائی۔ مستوں پر عمل کرتے کی توثیق عطافرہائی۔ مستوں پر عمل کرتے کی توثیق عطافرہائی۔ آمین۔

### انگلیاں دو مرے کو بھی چٹوانا جائز ہے

اس حدیث بین اگر انگلیاں خود نہ فرمایا کہ ''اویلعقها ''لینی اگر انگلیاں خود نہ چائے تو کسی اور کو چہادے ، علاء کرام نے نکھا ہے کہ اس کا خشاء ہیہ ہے کہ ابعض اوقات ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ آوی انگلیاں چائے پر قادر نمیں ہوتا، ایسی صورت بیس کسی اور کو چہادے ، مثل نہیے کو چہادے ، یا بلی کو چہادے ، کسی پر ندے کو چہادے ، متقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کارزق ضائع نہ ہو۔ اب اگر اس کو جاکر دھو ڈالو کے تووہ رزق ضائع ہم و جائے ۔

### کھانے کے بعد برتن جاثنا

"عن جابورضى الله عنه ان م سول الله صلال عليه وسلم امر بلعن الاصابع والمسجنة، وقال: انكم لا تلمون في اك طعامكم (لبركة "

(می مسلم می الله عدد فرات میں کہ حضور اقد میں مسلم الله علیہ وسلم نے انگلیاں چائے حضرت جابر رضی الله عدد فرات میں کہ حضور اقد میں مسلم الله علیہ وسلم نے انگلیاں چائے اور بیاللہ جائے کا تخم دیا ، اور فرایا کہ تم سیس جائے کہ تممارے کھانے کے سی حصیص برکت ہے؟ اس حدیث میں ایک ادب اور بیان فرایا ہے۔ وہ یہ کہ کھانے کے بعد انگلیاں بھی چائے ، اور جس برتن میں کھارہ ہے۔ اس برتن کو بھی چائے کر صاف کر لے ، آکہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی نافرری نہ ہو رو سے ویسے توبرتن میں اتباہی سالمن تکالنا چائے۔ بتنا کھائے کے توقع بون زیادہ نہ تکالے ، آکہ بعد میں بیخ نہیں ، کینا اگر وائے کھائے کہ کھائے کہ بیٹ کھائے کہ اور اپ کھانے کی محجائی تا کہ بعد میں موقع پر بعض لوگ میں جو ہے بعد میں کرنا خروری ہے ، حتی کہ بعض لوگ اس کو فرض و واجب بیجھنے گئے ہیں چاہے بعد میں کرنا خروری ہے ، حتی کہ بعد میں کرنا خروری ہے ، حتی کہ بعد کی کرنا خروری کے کہ اول تو زیادہ کھانا تکالو بی نہیں ۔ لیکن آگر زیادہ کھانا تکال کی جھوڑو در دو چھوڑو دکے دو چھوڑو دکے وہ چھوڑو دکے وہ چھوڑو دکے وہ چھوڑو دکے دو چھوڑو دو کہ وہ چھوڑو دکھوڑو دو کہ دو چھوڑو دو کہ وہ چھوڑو دکھوری کے ایکن اس کو خوائی جانے کھانا تکالو بی نہیں۔ لیکن آگر زیادہ کھانا تکال کے تواس کو چھوڑو دکھور دو چھوڑو دکھوری کے میکھور انہوا

۲۰۲

کھنا پیا نے کے ایک طرف ہو، پورے پیا کے میں پھیلا ہوا نہ ہو، پورا پیالہ گندااور سنا ہوانہ ہو، لنڈااس کا طریقہ میہ اپنے سامنے سے کھاکر اس جھے کو صاف کر لو۔ باکہ آپ کا بچاہوا کھانا کی اور کو دیا جائے تواس کو تھن نہ آئے۔ اس کو پریشانی نہ ہو، اسلام کی صحح تعلیم میہ ہے۔

### ورند عجيح كو حاث ل

بعض او قات آدی ہاتھ سے کھانا نیس کھانا، بلکہ چچوں سے کھانا کھانا ہے۔ اس وقت الگلیوں کے جائے گا سنت پر کس طرح عمل کرے؟ اس لئے کہ الگلیوں پر کھانالگا ہوا بی نیس سے تو پیچے پر جو کھانالگا ہوا بی نیس سے اس کواس نیت سے چاٹ کے کہ نی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ معلوم نیس کہ کھانے کے کس حصے میں ہرکت ہے؟ اب کھانا میری الگلیوں پر تو نگا نہیں ہے۔ نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں ہرکت ہے؟ اب کھانا میری الگلیوں پر تو نگا نہیں ہے۔ گر چچوں پر لگا ہوا ہے۔ اس کو صاف کر لے، تو امید ہے کہ افشاء اللہ، اس سنت کی فضیات اس میں بھی عاصل ہو جائے گی۔

### مرا موالقمه الفاكر كعالينا جاب

" وعن جابر ض شه عنه إن مرسول الله صل شه عليه وسلعة لله اذا وقعت للشدة احدكم خليلغذ ها فليعط ما كان بهامت اذى وليا كلها، ولا يد عها للشيطان، ولا يسع يده بالمنذ يل حتم يلعق اصابعه، فانه لا يديمى في اى طعامه البركة "

(مج مسلم، کآب الاشرية، باب استحباب لدى الاصالا - حدث نبر ٢٠٣٣) دعثرت جاير رضى الله عليه وسلم نے ارشاد دعثرت جاير الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا كه اگر كھانے كه دوران كى فخص كالقمه كرجائے، تواس كوچاہئے كه دواس لقے كو الله الله الله على مار فجرونگ مئى ہے تواس كوصاف كرلے، ادر مجراس كو كھائے، اور شيطان كے لئے اسكونہ جھوڑے ۔۔۔ اس حدث من سه ادب بتا دیا كه

بعض او قات کھاتا کھاتے وقت کوئی لقمہ یا کوئی چیز گر جائے تواس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینی چاہیے، بعض او قات انسان اس کو اٹھا کر کھاتے ہوئے ہوئا ہے، اور جمجکتا ہے، اس لینی چاہیے، بعض او قات انسان اس کو اٹھا کر کھاتے ہوئے ہوئا ہے، اور جمجکتا ہے، اس کے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ ایسانہ کرو، اس لئے کہ میا اللہ تعالی کار ذق ہو، اس کی عطا ہے، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھالو سے البت کو صاف کر کے کھانا ممکن تعمیں ہو گیا، اور اب اس کو اٹھا کر وہ لقمہ اس طرح کھایا جا سکتا ہو، اس وقت تک نہ چھوڑ۔ اس لئے کہ بید اللہ تعالی کار ذق صاف کر کے کھایا جا سکتا ہو، اس وقت تک تنہ چھوڑ۔ اس کے کہ چوسے حصول کی قدر اور تعظیم نہیں کروگے، اس وقت تک تمہیں رزق کی ہر کت حاصل نہیں ہوگ۔ اس جی بھی وہی بات ہے کہ گر ہے ہوئے کو اٹھا کر کھانا آبکل کی تمذیب اور ایڈیکٹ کے خلاف ہے، اس لئے آدی اس سے شربانا ہے، اور میہ سوچتا ہے کہ اگر اور ایڈیکٹ کے خلاف کی اس کے افوان گاتو گوگ کہیں گے کہ بیر لاز عدید ہے۔ لیکن اس پر ایک واقعہ س کیجئی جس اس کو اٹھاؤں گاتو گوگ کہیں گے کہ بیر بڑا ندیدہ ہے۔ لیکن اس پر ایک واقعہ س کے گئی کہ اگر کھانا آبکل کو اقعہ س کے گئی کر کے خلاف س کے اگر کھانا آبکل کو اقعہ س کے گئی کہ اگر کے جس کی اور ایڈیٹ کے خلاف کو گوگوگ کمیں گے کہ بیر بڑا ندیدہ ہے۔ لیکن اس پر ایک واقعہ س کے گئی کہ اس کو اٹھاؤں گاتو گوگ کمیں گے کہ بیر بڑا ندیدہ ہے۔ لیکن اس پر ایک واقعہ س کے گئی کہ اس کو اٹھاؤں گاتو گوگ کمیں گے کہ بیر بڑا ندیدہ ہے۔ لیکن اس پر ایک واقعہ س کے گئی کو گوگ کی بیر بڑا ندیدہ ہے۔ لیکن اس پر ایک واقعہ س کیک

#### حفرت حذیفه بن بمان رضی الله عنه کا واقعه

حضرت حذیفہ بن ممان رضی اللہ عنما، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بوے جافر سحابی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بوے جافر سحابی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار، ان کالقب و مسلم دوست سمر سحابی وقت مسلمانوں نے ایران میں کری کی سلطنت پر جملہ کیا، جو کری اس وقت کی بدی عظیم طاقت اور سرپاور تھا، اور ایران کی تمذیب سازی و نیا کے اندر مشور تھی، اور اس کا غلغلہ تھا۔ اس لئے کہ اس وقت دو ہی ترذیب سازی و نیا کے اندر مشور تھی۔ بیرمان، جب حملہ کیا تو کری نے دراکت، اپنی صفائی مستر الی میں زیادہ مشور تھی۔ بسرمان، جب حملہ کیا تو کری نے مسلمانوں کی ذاکرات کی وحوت دی کہ آپ لوگ جارے ساتھ خداکرات کریں۔

اپنالباس نہیں چھوڑیں گے

حضرت حذاف بن بیان اور حضرت ربعی بن عامروضی الله عنماجب ذاکرات کے لئے جانے گئے، اور سریٰ بے محل میں داخل ہوئے گئے، اور سریٰ بے محل میں داخل ہوئے گئے، اوس افت وہ اپنا وہی سیدها ساوہ نباس پہنے ہوئے تھے، جو نکہ لمباسخر کر کے آئے تھے، اس لئے ہوسکتا ہے کہ وہ کہنے کے محل ہوں، ورباد کے وروازے پرجو دربان تھا، اس نے آپ کو اندر جانے ہوئے اوشاہ کرئی کے ورباد میں ایسے لباس جانے ہو جارے ہو؟ اور میں کہ کر اس نے ایک جبد دیا کہ آپ سے جہ بہن کر جائیں حضرت میں عامروضی الله عند نے اس وربان سے کما کہ اگر کسریٰ کے دربار میں جانے کی کوئی ربعی بین عامرونی ہے، تو چر ہمیں اس کے دربار میں جانے کی کوئی طورت میں، اگر ہم جائیں گے توالی لباس میں جائیں گے، اور اگر اس کواس لباس میں مان منظور شمیں، تو پھر ہمیں ہی اس سے طنے کا کوئی شوق شمیں۔ للذا ہم والیس جارے مان

تلوار ديکھ لي۔ بازو بھي ديکھ

اس دربان نے اندر بیغام بھیجا کہ یہ جیب قسم کے لوگ آئے ہیں، جو جیہ لینے کو بھی تیار نہیں، اس دوران حضرت ربھی بین عامر رضی افلہ عند اپنی تولور کے اور لیٹی ہوئی کرتوں کو درست کرنے گئے، جو تلوار کے ٹوٹے ہوئے جھے پر لیٹی ہوئی تھیں۔ اس دربان نے توار دیکھ کر کہا : درا جھے اپنی تلوار تو دکھاؤ، آپ نے دہ تلوار اس کو وے دی، اس نے دہ تلوار دیکھ کر دیگی جھٹرت ربھی بن عامر دضی اللہ عند نے فرایا کہ ابھی تک تم نے صرف تلوار دیکھی ہے، تلوار چلائے والما ہاتھ نہیں دیکھی ہے، تلوار خلائے والما ہاتھ نہیں دیکھا ، اس نے کہا کہ اچھا ہے تھی دکھا دو، حضرت ربھی بن عامر صفی اللہ عند نے فرایا کہ ہاتھ اللہ عند نے فرایا کہ ہوگا وہ تہمارے پاس تلوار کا دار ردکنے والی جو سب سے ذیادہ فرایا کہ باتھ دیکھوں جنانی جو سب سے تیادہ نہوط و حفال ہو دہ مثلوا لو، اور پھر میرا ہاتھ دیکھوں جنانی کیا جاتا تھا کہ کوئی تلوار اس کو نہیں نہوط او ہے کی وحال تھی، جس کے ہارے بیس بید خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی تلوار اس کو نہیں کا ختی میں وہ مثلوائی گئی، جس کے ہارے بیس بید خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی تلوار اس کو نہیں کا ختی سے دیادہ کا کہ سکتی، وہ مثلوائی گئی، حس کے ہارے بیس بید خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی تلوار اس کو نہیں کا میرے نہا کیا کہ کئی تلوار اس کو میرے کیا دیا تھی بی وہ مثلوائی گئی، حضرت دبھی بین عامر نے فرمایا کہ کوئی تلوار اس کو میرے کیا دیس بید خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی تحفی اس کو میرے کی دیا گئی ہو میں اس کو میرے کی دی

سامنے لے کر کھڑا ہوجائے، چنا نچہ آیک آدی اس ڈھال کو لے کر کھڑا ہوگیا، تو حضرت ربعی بن عامر نے وہ آلوار جس پر کتڑیں لپٹی ہوئی تھیں، اس کا ایک وار جو کیاتواس ڈھال کے دو گلڑے ہوگئے۔ سب لوگ یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خدا جانے یہ کسی محلوق آگئی ہے۔ چنا نچہ دربان نے اندر اطلاع بھیج دی کہ یہ ایس مخلوق ہے کہ اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے ڈھال کے دو کھڑے کر وسیعے، بھران کو اندر بالا لیا گیا۔

#### ان احقول کی دجہ سے سنت چھوڑ دول ؟

جب اندر پنیے تو تواضع کے طور پر پہلے ان کے سامنے کھاتالا کر رکھا گیا، چنانچہ آپ نے کھاتا شرع کیا، کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ ہے ایک نوالدینچ گر گیا۔۔۔۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہے کہ اگر نوالدینچ گر جائے تواس کو ضائع نہ کروہ ہ اللہ کا رزق ہے ، اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ نعائی نے رزق کے کونے جے میں برکت رکھی ہے، اس لئے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اٹھالو، اگر اس کے اوپ کھھ مٹی لگ گئے ہے تواس کو صاف کر لو، اور پھر کھالو۔۔۔۔ چنانچہ جب نوالہ ینچ گر اقو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث یا و آگئی، اور آپ نے اس نوالے کو اٹھانے کے مضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث یا و آگئی، اور آپ نے اس نوالے کو اٹھانے کے اشارہ کیا کہ یہ کیا کر رہ ہو ؟ یہ تو دنیا کی سپر طافت کرئی کا دربار ہے، اگر تم اس دربار ایک صاحب پیشے شے انہوں ہے ، اگر تم اس دربار ایس نوالہ اٹھا کر کھاؤ کے توان لوگوں کے ذبنوں میں تمہاری وقعت نہیں میں دھزت حذیف میں باس لئے یہ نوالہ اٹھا کر کھائے کا موقع نہیں ہے کہ موقع نہیں ہے کہ جوٹ دو۔ جواب میں معزت حذیفہ بن یمان رضی کھائے کا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں معزت حذیفہ بن یمان رضی کھائے کا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں معزت حذیفہ بن یمان رضی اللہ حذیف کیا جب جملہ اور ثابا کی۔۔

اا ترك سنة م سول الله صلى الله عليه وسلد لهولاء الحعقي

کیایس ان احقول کی وجہ سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دول؟ چاہے یہ اچھا سمجھیں، عابر اسمجھیں، عزت کریں، یاذلت کریں، یا ذاق اڑائیں، لیکن میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ وہ لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھالیا۔

### یہ ہیں فاتح امران

كسرىٰ ك ؛ ربار كا دستورية تماكه وه خود تؤكر ي ير بيشار بتا تخاا در سارے درباري مامنے کھڑے دہتے تھے ۔ . . حفزت ربعی بن عامر دخی اللہ عنہ نے کسریٰ ہے کہا کہ یم محدر سول الله صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کے پیرو کار ہیں، اور حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں اس بات ہے منع کیا ہے کہ ایک آ دمی بیٹھار ہے اور باقی آ دمی اس مے سامنے کھڑے رہیں، لنذاہم اس طرح سے ذاکرات کرنے کے لئے تار نہیں، یاتو حارے لئے بھی کر بیاں متکوائی جائیں، یا کمڑئی جی جادے مانے کھڑا ہو ... کمرئ نے جب بیہ دیکھا کہ یہ لوگ تو ہماری توہین کرنے کے لئے آگئے، چٹانچہ اس نے تھم ویا کہ ایک مٹی کانوکرایم کر ان کے مربرر کھ کر ان کووایس روانہ کر وو، یس ان سے بات نہیں کر مّا، چنانچہ ایک مٹی کانوکراان کو دے دیا گیا۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عندے وہ نوکرا مربر رکھ لیا، جب دربارے نکلنے لگے تو جاتے ہوئے یہ کما کہ:اے سری اید بات یاد ر کھنا کہ تم نے ایران کی مٹی ہمیں دے دی۔ یہ کسر روانہ ہو گئے ایرانی لوگ بدے نوہم برست قتم کے لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جو کما کہ "امران کی مٹی ہمیں دے دی" یہ توبوی بدفالی ہوگئی، اب سری نے قررا ایک آدمی یجھیے دو**ڑا یا ک**ہ جادّ جلدی ہے وہ مٹی کاٹوکراواپس لے آؤ۔ اب حضرت رہی<sub>ھی</sub>بن عامر رضی اللہ عند کمال ہاتھ آنے والے تھے، چنانچہ وہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اس لئے کہ انٹد تعالٰی نے لکھ دیا تھا کہ ایران کی مٹی انٹی ٹوٹی ہوئی آلموار والوں کے ہاتھ میں

## مسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا و یا

اب ہتا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت کرائی یا آج ہم سنتیں چھوڑ کر کروارے جی ؟ عزت انہوں نے ای کرائی، اور ایسی عزت کرائی کہ ایک طرف تو سنت پر عمل کرتے ہوئے نوالد اٹھا کر کھایا، تو دو سری طرف ایران کے وہ کج کلاہ جو غرور کے جستے ہے ہوئے ہیں کا باکہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا کہ ہوئے تھے، ان کا غرور ایسا خاک میں طایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا کہ

#### اذاهنك كسوي ذلاكسوي بعدة

کہ جس دن محریٰ ہلاک ہوا اس کے بعد کوئی محریٰ شیں ہے، ریا ہے اس کانام ونشان مث گیا۔ بسرحال، میہ جوسنت کہ اگر نوالہ نیچ گر جائے تواس کو اٹھاکر کھالو، اس کو شربا کر مت چھوڑنا چاہتے، بلکہ اس سنت پر عمل کرنا چاہئے۔

#### مذاق اڑانے کے ڈرے سنت چھوڑنا کب جائز ہے؟

جیساکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی سنت اپنی ہے۔ جس کا ترک بھی
جائز ہے، اور اس بات کا بھی اندیش ہے کہ اگر اس سنت پر عمل کیا گیاتو پھر مسلمان جو
د فکر اور آزاد خیال ہیں۔ وہ اس سنت کا بڑاتی اڑا کر کفروار آداد میں جنال ہوئے، تواسے
موقع اس سنت پر عمل چھوڑ دے تو ہیہ جائز ہے، مثلاً زمین پر جیٹھ کر کھانا سنت سے قریب
ترہے۔ لیمن اگر آپ کسی وقت ہوٹل یاریسٹورنٹ میں کھانے کے لئے چلے گئے۔ وہاں
کرمیاں بچھی ہوئی ہیں۔ اب آپ نے وہاں جا کر میہ موجا کہ زمین پر جیٹھ کر کھانا سنت سے
تریادہ قریب ہے، چنا نچے وہیں پر آپ نیمن پر رومال بچھا کر جیٹھ گئے۔ تواس صورت میں
اگر اس سنت کی توہیں اور تھجیکہ کا ندیشہ ہو، اور اس سے لوگوں کے کفراور ار قداو جی جنال
ہونے کا ندیشہ ہو توالی صورت میں بھتر ہے ہے کہ اس وقت آ دی اس سنت کو چھوڑ
دے، اور کرسی پر جیٹھ کر کھالے۔

کین بیداس وقت ہے جب اس سنت کو چھو ڈتا جائز ہو، کین جہال اس سنت کو چھو ڈتا جائز ہو، کین جہال اس سنت کو چھو ڈتا جائز ہو، کین جہال اس سنت کو چھو ڈتا جائز جھیں سنت کو چھو ڈتا جائز جہیں سنت کو چھو ڈتا جائز جہیں سنت کا فراق اور ہے، اس لئے کہ مسلمان کے اندر قواس بات کا اندائ اوا نے کہ سنت کا فراق اوا نے کی مسلمان کے اندر قواس بات کا اندائ اوا نے کہ جہا ہے تک کا فرجیں، ان کے فراق اوا نے بھے فرق نہیں پڑیگا۔ لذا وہاں پر سنت پر عمل کو چھو ڈتا درست نہیں ہوگا۔

کھانے کے وقت اگر کوئی مہمان آ جائے تو؟

"وعن جابر وضوافك عنه قال: مععت من نسول الله صلى الله

عليه وسسام يقول : طعام الولعد يكنئ الاقتدين · وطعام الاتشنين يكفى الاربعة · وطعام الام بعة يكفئ النّعانية "

(می مسلم، کتاب الاشرية، باب مضيلة المواساة في الطعام- صدت تبر ٢٥-٥٩) حضرت جابر رضى الله عند فرات بي كريس في رسول الله صلى الله عليه وملم كويد فرمات بوئ سناكه ايك آدى كاكهانا دو آدى كے لئے كائى بوجاتا ہے۔ اور دو آدى كاكهانا جار

ك لئ كان موجاً ب- ادر جار كا كهانا آخد ك لئ كان موجاً ب

اس حدیث میں آپ نے یہ اصول بیان فرہا یک اگر تم کھانا کھانے پیشے، اور اس
وقت کوئی معمان یا ضرور ت مند آگیا، تواس معمان کو یاس ضرورت مند کو صرف اس
ونیہ سے واپس مت لوٹاؤ کے کھانا تو ہم نے لیک ہی آوی کا بنایا تھا، اگر اس معمان کو یا
ضرورت مند کو کھانے میں شریک کر لیاتو کھانے میں کی واقع ہوجائے گی، بلکہ آیک آوی
کا کھانا دو کے لئے بھی کائی ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس ضرورت مند کو واپس مت لوٹاؤ،
بلکہ اس کو بھی کھانے میں شریک کر لو، اس کے نتیج میں اند تعالیٰ کھانے میں برکت عطا
فرائیں کے اور جب ایک کا کھانا دو کے لئے کائی ہوجاتا ہے تو دو کا کھانا چار کے لئے،
ادر چار کا کھانا آئیہ کے لئے کائی ہوجاتا ہے۔

### سائل کو ڈانٹ کر مت بھگاؤ

ہمارے یہاں سے بجیب رواج پڑھیاہے کہ مہمان ای کو سمجھاجا آہے جو ہمارے ہم بلہ ہو، یا جس سے شناسائی ہو، ووقع ہو، یا عزیز یا قریبی رشتہ دار ہو، اور وہ بھی اپنے ہم بلہ اور اپنے اشیٹس کا ہو، وہ تو حقیقت میں مہمان ہے، اور جو بچارہ خریب اور مسکین آ جاتئے والا آگیا، حالانکہ حقیقت میں وہ بھی انڈ تعالی کا بھیجا ہوا ہمان ہے۔ اس کا اگرام کا ناجمی ہر مسلمان کا حق ہے، انڈ اگر کھانے کے دقت ایساممان آ جائے تواس کو بھی کھانے میں شرک کر او، اس کو والیس مت کر و ۔ اس میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا جائے کہ اگر کھانے کے دقت سائل آ جائے تواس کو والیس لوٹانا انہی بات خیال رکھنا جائے کہ اگر کھانے کے دقت سائل آ جائے تواس کو والیس لوٹانا انہی بات

#### چاہے کہ اس کو ڈانٹ کر بھا ویا جائے۔ قرآن کریم کاارشاد ہے: وَامَّا السَّنَائِلَ مَلاَ تَنْهَدُ

(سورة الطحل)

سائل کو جوزکو نمیں، اس لئے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرد کہ جمز کئے کی نوست تہ 'آتے، اس لئے بعض اوقات آدمی اس کے اندر حدود سے تجادز کر جاتا ہے، جس کے بنتیج میں بڑے خراب حالات پیا ہو جاتے ہیں۔

#### أيك عبرت آموز واقعه

حعرت تحانوی قدس الله مرہ نے اپنے مواعظ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بدے دولت مند سے ، ایک مرتبہ وہ انی المید کے ساتھ کھانا کھارے سے ، کھانا مجی احیما بنا ہوا تھا۔ اس لئے بہت شوق و ذوق ہے کھانا کھانے کے لئے بیٹے ، اپنے میں ایک سائل وروازے پر آگیا، اب کھانے کے دوران سائل کا آناان کو ٹاگوار ہوا، چنانچہ انہوں نے اس سائل کو ڈانٹ ڈیٹ کر ذلیل کر کے باہر نکال دیا ۔۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔۔۔بعض اوقات انسان کا آیک عمل اللہ کے غضب کو دعوت ریتا ہے۔ چنانچہ کچھے عرصہ کے بعد میاں بیوی میں ان بن شروع ہو گئی، لڑائی جھڑے رہنے گگے، یہاں تک كد طلاق كي لويت آعنى، اوراس في طلاق ديدوي- يوى فياسية ميك من آكر عدت گزاری، اور عدت کے بعد کسی اور فخص سے اس کا نکاح ہو گیا، وہ بھی ایک دولت مند آ دی تھا۔ چروہ ایک دن وہ اینے اس دو سرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاری تھی کہ اتے میں دروازے پر ایک سائل آھیا، چانچہ بیوی نے اپنے شوہرے کماکہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ جھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کمیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ اس لئے میں پہلے اس سائل کو پھے وے دوں۔ شوہرنے کماکہ دے آؤ۔ جب وہ دیے می تواس نے دیکھا کہ وہ سائل جو دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ چنانچہ وہ حیران رو گئی،اور واپس آگر اینے شوہر کو بتایا کہ آج میں نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ مائل وہ میرا پملاشوہرہے ، جو بہت وولت مند تھا۔ میں ایک دن اس کے ساتھ اس لمرح بیٹھی **کھانا کھا**ری تھی کہ استے میں دروازے پر ایک سائل آگیا، اور اس نے اس کو

جمزک کر بھگا دیا تھا۔ جس کے نتیج میں اب اس کا میہ حال ہو گیا، اس شوہر نے کہا کہ میں حمرات کر بھگا دیا تھا۔ وہ حمیر سال سے زیادہ تجیب بات بتاؤں کہ وہ سائل جو تمارے شوہر کے عطافرہا دی، در حقیقت میں بی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت اس دوسرے شوہر کو عطافرہا دی، اور اس کا فقر اس کو دے دیا، اللہ تعالیٰ برے وقت سے محفوظ رکھے، آمین۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بناہ ماگی ہے۔ فرمایا:

ٱللهُ عَلِيِّ ٱعُودُ إِنَّ اعْدُولِ مِنَ الْحُورِ بَعْدُ ٱلكُّورِ

بسرحال، کمی بھی سائل کو ذائنے ڈپٹے سے حتی الامکان پر پیز کرو، البتہ بعض اوقات ایسا موقع آجاتا ہے کہ ذائنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو فقهاء سے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ ڈانٹنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ بلکہ کچھ دے کر رخصت کر دو۔

اس صدیث کا دوسرامنموم یہ ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کو اس پقر کی کئیر مت بناؤ کہ بتنا کھانے کا معمول ہے۔ روزانہ اتنا ہی کھانا ضروری ہے، بلکہ اگر کبھی کسی وقت پچھ کی کاموقع آجائے تواس کی بھی گنجائش و کھو، اس لئے آپ نے فرمایا کہ آیک آدی کا کھانا دو کے لئے، اور دو کا کھانا چار کے لئے، اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کانی ہوجا آہے، اللہ تعالی اچی رحمت ہے اس کی حقیقت سیجھنے کی توثیق حطافرمائے ہے آجین۔

#### حضرت مجردالف ثاني" كاارشاد

بسرحال، کھانے کی تقریباً کش سنتوں کا بیان ہو چکا، اگر ان سنتوں پر عمل شیں ہے، تو آج بی ہے اللہ کے نام پر ان پر عمل کرنے کا ادادہ کر لیں۔ یعین رکھنے کہ اللہ تعالی نے جو نورانیت، روحانیت، اور وو سرے جیب و خریب فوائد اجاح سنت جی دکھے جیں، وہ انشاء اللہ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے ہے بھی حاصل ہو جائیں گے۔ حضرت مجد و الف خاتی رحمہ اللہ کا ارشاد بار بار سننے کا ہے، فرماتے ہیں کہ:

الله تعالى نے بچھے علوم ظاہرہ سے مرفراز فرمایا، صدے پڑھی، تغییر پڑھی، فقہ پڑھی، گویا تمام علوم ظاہرہ اللہ تعالی نے مطافراتے، اس میں اللہ تعالی نے بچھے کمال بخشا، اس کے بعد بچھے خیال ہواکہ یہ دیکھنا جائے کہ صوفیاء کرام کیا کتے ہیں؟ان کے پاس کیا علوم میں ؟ چنانچ ان کی طرف متوجہ ہوکر ان کے علوم حاصل کے، صوفیاء کرام کے جو چار سلسلے ہیں۔ سمرور دمیہ، قادر میں چشتیہ، نتش بندیہ، ان سب کے بارے میں دل میں سیہ جبتی پیدا ہوئی کہ کوفیا سلسلے کیا طرف تعد تعلیم کر نا ہے؟ سب کی سرکی، اور چاروں سلسلول میں جتنے اعمال، جتنے اشغال، جتنے اذکار، جتنے مراقبات، جتنے چلے ہیں۔ وہ سب المجام دمین ، سب کچے کرنے کے بعد الله تعالی نے بحص نعلمت بہنایا، پھر الله تعالی نے اتنا اخیام دیا ہے، مسلم کو پنچا، پھر است مبارک ہے جصے خلعت بہنایا، پھر الله تعالی نے اتنا اگر اس کو زبان سے ظاہر کروں قوطاء ظاہر بھے پر کفر کا فتوی لگادی، اور علاء باطن جمی پر اگر اس کو زبان سے ظاہر کروں قوطاء ظاہر بھے پر کفر کا فتوی لگادی، اور علاء باطن جمی پر اگر اس کو زبان سے ظاہر کروں قوطاء ظاہر بھے پر کفر کا فتوی لگادی، اور علاء باطن جمی پر داکھ دیا ہوں ، اور جو مخض اس دعا پر آجین کہ دے گا، انشاء الله اس کرتے کور جس آیک دیا کہ وہ دعا ہے کئی مففرت ہو دعا کی : وہ دعا ہے کہ:

اے اللہ، جھے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توثیق عطافرہا، آجین، ائے اللہ، جھے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زعد رکھ، آجین، ائے اللہ، جھے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بی پر موت عطافرہا، آجین۔

# سنتول پرعمل کریں

بسرحال، تمام مقامات کی سیر کرنے کے بعد آخر میں متیجہ یی ہے کہ جو پچھ لے
گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انتباع میں سلے گا۔ تو حضرت مجد الف ثانی
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں توسارے مقامات کی سیر کرنے کے بعد اس نتیج پر پہنچا،
تم پہلے دن پہنچ جاؤ، پعلے ہی دن اس بات کا ارادہ کر لوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جتنی سنتیں ہیں۔ ان پر ممل کروں گا، پھراس کی برکت اور فرانیت و یکھو گے، پھر زندگی
کا لطف و یکھو، یاور کھو، زندگی کا لطف فی و ٹجور میں نہیں ہے، گناہوں میں نہیں ہے،
اس زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ
اس زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کی سنتوں میں ڈھال لیا ہے ۔۔۔ حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا جو لطف اور اس کا جو کیف اور لذت ہمیں عطافر مائی ہے۔ اگر ان دئیا کے باد شاہوں کو پید لگ جائے تو کٹواریں مونت کر جمارے مقابلے کے لئے آجائیں۔

ماکہ ان کو پید لذت حاصل ہو جائے۔ الی لذت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطافر مائی ہیں۔ لیکن کو کئی اس پر عمل کر دیکھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت ہے ہم سب کو اتباع سنت کی توثیق عطافر مائے۔ آھیں۔

رحمت ہے ہم سب کو اتباع سنت کی توثیق عطافر مائے۔ آھیں۔



موضوع خطاب:

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

مخلشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر

صفحات

#### بِناسُّى الْحَوْالَحَيْدُ

# یننے کے آداب

الحمديثة نحمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمت به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرود انفسنا ومن سيئات اعمالنا مرب يهده الله فلامضل له ، و من يضلف خلاها دى له ، والشهدات لااله الاالله وحدة لا شريك له والشهدات سيدنا وسندنا وسينا ومولانا محمد دعر سوله ،صلات تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كنيرًا امابعد:

عن انس مخمول عنه انم، سول الله صوالة عليه وصلم كان يتنفس في الشراب ثلاثًا، يعنى يتنفس خارج الاناء -

(مسلم، كتاب الاشرية، باب كراهة التنفس في النس الناء)

بانی پینے کا پہلاا دب

اب تک جن احادیث کا بیان ہوا، ان میں کھانے کے آواب بیان کے گئے تھے۔ آج جوا حادیث آری ہیں۔ ان میں زیادہ ترپینے کے آواب کا بیان ہے۔ اس میں پہلی حدیث معزت انس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ فراتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چزکو، خواہ وہ پانی ہو۔ یا شربت ہو۔ اس کو تمین سانس میں بیا کرتے تھے، پھر سانس لینے کی وضاحت آگے کر دی کہ چینے کے دوران برتن منہ سے ہٹا کر سانس لیا کرتے تھے،

دوسری حدیث حضرت عبدالله بن عباس رضی الله حنما ہے مردی ہے۔ وہ فرمات جس دائد حضما ہے مردی ہے۔ وہ فرمات جس کہ حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پینے کی کمی بھی چیز کو اوخت کی طرح ایک بی مرتبہ آدی غث غث کر کے بورا گلاس حلق جس اندیل دے ، یہ صحیح نہیں۔ اور اس عمل کو آپ نے اوخث کے پینے سے تشبیہ دی، اس لئے کہ اوخث کی عادت یہ ہے کہ وہ ایک بی مرتبہ جس سارا پانی پی چیئے سے تشبیہ دی، اس لئے کہ اوخث کی عادت یہ ہے کہ وہ ایک بی مرتبہ جس سارا پانی پی حالت ہے۔ تم اس کی طرح مت بیو، بلکہ تم جب پانی بیوتو یا دو سانس جس بیو، یا تین سانس جس بیو، یا تین سانس جس بیو، اور جب پانی چیئا شروع کر دو تو اللہ کا نام لے کر اور جم اللہ بڑھ کر شروع کر د، یہ میں بیو، اور جب پانی جن خت کر کے پانی حلق سے آثار لیا۔

میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیج صاحب قدس الله سمرہ کاایک چھوٹار سالہ ہے، جس کانام ب "بہم الله چھوٹار سالہ ہے، جس کانام ب "بہم الله کے فضائل و مسائل "اس چھوٹے ہے رسالے میں تفائق و معارف کا دریا بھر ہے۔ اگر اس کو پڑھے توانسان کی آبھیں کھل جاکیں۔ اس میں حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بی بیان فرایا ہے کہ یہ پائی جس کو تم نے ایک لمحے کے ایر صلق ہے نیچے آبار لیا، اس کے بارے میں ذرایہ سوچے کہ یہ پائی کماں تھا؟ اور تم کے کیے پوٹھا؟

بانی کا خدائی نظام کا کر شمہ

اللہ تعالی نے پانی کا سارا ذخیرہ سمندر میں جمع کر رکھاہے، اوراس سمندر کے
پانی کو کھارا بنایا، اس کے لئے کہ اگر اس پانی کو میٹھا بناتے تو پکھ عرصے کے بعد میہ پانی سر
کر خراب ہو جاتا، اس لئے اللہ تعالی نے اس پانی سکے اندر ایسے نمکیات رکھے کہ دوزانہ
لاکھوں جانور اس میں مرجاتے ہیں۔ اس کے باوجود اس میں کوئی خرابی اور کوئی تغیر پیدا
ضمیں ہوتا۔ اس کاذائقہ نمیں بدلتا۔ نہ اس کے اندر کوئی سران پیدا ہوتی ہے۔ پھراگر تم
سے یہ کما جاتا کہ جب پانی کی ضرورت ہوتو سمندر ہے حاصل کر لو۔ اوراس کو بی لو۔ تو

انسان کے لئے کتنا دشوار ہو جاتا، اس لئے کہ اول تو ہو شخص کا سمندر تک پنچنا مشکل ہے،
اور دو سری طرف دہ پائی اتنا کھارا ہے کہ ایک گھونٹ بھی طلق ہے ابار تا مشکل ہے۔ اس
لئے اللہ تعالی نے بید انتظام فرما یا کہ اس سمندر سے مون سون کے بادل اشحائے، اور پھر
پھیے بقدرت کا کر شمہ ہے کہ اس بادل کے اندر ایس آٹو بیٹک مشین گلی ہوئی ہے کہ جب
وہ بادل سمندر سے افتحاہے تواس پانی کی ساری نمکیات نیچے رہ جاتی ہیں، اور صرف بیٹھا
پائی اور ایک کر چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالی نے ایسانسیں کیا سال میں ایک مرتب بادلوں
کے ذرایعہ سارا پانی ہر سادیتے، اور بید فرماتے کہ تم یہ پانی اسپنے پاس جمع کر لو۔ اور ذخیرہ
کر لو، ہم صرف ایک مرتب بارش ہر سادیس گے، تو اس صورت وہ ہرتن اور شنکیا اس
کمال سے لاتے جن کے اندر تم اتنا پانی جمع کر لیے جو تمبارے سال بھرکے لئے کائی ہو
جاتا۔ بلکہ اللہ تعالی قرآن کر یم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

#### فَاسْتَكُنَّهُ فِ الْآمَاطِي

(سورة المومنون :۱۸)

لین ہم نے پہلے آسان سے پانی برسایا، اور پھراس کو زمین کے اندر بٹھادیا۔ اور جھ کر دیا۔ اس کوار فی آسان سے پانی برسایا، اور پھراس کو زمین کو برف کوشل میں دیا۔ اس کوار فی شکل میں دہاں جما دیا، اور تعمارے لئے وہاں آیک قدرتی فریزر بنا دیا۔ اب مہاڑی چوٹیوں پر تممارے لئے پانی محفوظ ہے۔ اور ضرورت کے وقت وہ پانی پکھل پکھل کر دریاؤں کے ذریعہ ذمین کے مختلف خطوں میں پہنچ رہا ہے، اور پھر دریاؤں سے ضرس اور ندیاں ایک ایس اور دوسری طرف زمین کی رگوں کے ذریعہ کووں تک پانی پہنچا دیا ۔ النظا آپ بھاڑوں کی چوٹیوں پر ذخیرہ بھی موجود ہے، اور سپلائی لائن بھی موجود ہے، اور اس بلائی لائن بھی موجود ہے، اور اس بلائی لائن بھی موجود ہے، اور سپلائی لائن بھی موجود ہے، اور اس بلائی سے س طرح اپنی قدرت سائنس دان اور انجینئر ال کر بھی اس طرح پانی کی سپلائی کا انتظام کرنا چا ہے تو انتظام نمیں کا ملہ اور حکمت بالذکر کے یائی ہو۔ کا ملہ اور حکمت بالذکر کے یائی ہیو۔ دھائی کے س طرح اپنی تورو بھی الند کر کے یائی ہیو۔

77-

## بوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی

بادشاہ بارون رشید ایک مرتبہ شکار کی طاش میں جنگل میں محوم رہے تھے۔ کھومتے گھومتے راستہ بھٹک گئے، اور زاد راہ ختم ہو کمیااور پاس سے جیاب ہوگے، چلتے علتے ایک جمونیزی نظر آئی وہاں منعے، وہاں جاکر جمونیزی والے سے کماک ذرایانی بلاوو، ہ کس سے بانی لایا، اور بارون وشید نے بینا جاہاتواں مخص نے کما :امیرالموشین، ذرا ایک کھے کے تھرجائے۔ پہلے مد ہائی کر مد یانی جواس وقت میں آ کچو دے رہا ہوں ، الغرض به یاتی نه ۱۲ ، اور پاس اتنی می شدید ہوتی جتنی اس وقت ہے۔ تو بتائیے اس ایک گلاس یانی کی کمیاتیت نگاتے، اور اس کے حاصل کرنے پر کتنی رقم خرج کر دیتے؟ بارون رشیدئے کما کہ بیاب اوالی چیزے کہ اگر انسان کو یائی نہ طے تواس کی وجہ سے پیتاب ہو جاتا ہے ، اور مرنے کے قریب ہو جاتا ہے ، اس لئے میں ایک گلاس یانی حاصل کرتے ی خاطراتی آدمی معطنت دے دیا۔ اس کے بعداس نے کماکداب آب اس یانی کولی ایس، بارون رشید نے یانی لی لیا، اس کے بعد اس محض نے بارون رشید سے کما: امیرالمومنین! ایک سوال کااور جواب دے دیں، انہوں نے یوجھاکیا سوال ہے؟ اس مخض نے کہا کہ ابھی آپ نے جوایک گلاس پانی ہا ہے۔ اگر یہ پانی آپ کے جسم کے اندر رہ جائے۔ اور خارج نہ ہو۔ چیٹاب نہ آئے۔ تو پھراس کو خامن کرنے کے لئے کیا کچھ خرچ کر ویں گے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ یہ توپہلی مصیبت ہے بھی زیادہ بدی معیبت ہے کہ پانی اندر جاکر خارج نہ ہو۔ اور پیشاب بند ہو جائے، اس کو خارج کرنے كے لئے ہمى ميں آدمى سلطنت دے ديا، اس كے بعداس فخص نے كماكم آب كى يورى سلطنت کی قیمت صرف ایک مگاس یانی کااندر لے جانا اور اس کو باہرانا ہے۔ اور سدیانی ینے اور اس کو باہر نکا لنے کی لعمت مج سے شام تک کئے سرتبہ آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ نجعی آپ نے اس پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعت دے رکھی ہے۔ اس لئے یہ جو کما جارہا ہے کہ بہم اللہ بڑھ کریانی ہیں، اس سے اس طرف سے متوجہ کیا جارہا ہے کہ بد پانی کا گھاس جوتم ہی رہے ہو۔ یہ اللہ تعالی کی کتنی بری تعمت ب- ادراس توجد كے نتيج من الله تعالى اس بانى بينے كوتممارے لئے عبادت مناديس

مُعندًا بإني، ايك عظيم نعت

حضرت حاتی ایراوانفد صاحب قدس انفد سمره نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس الله مره ہے قربایا کہ : میاں اشرف علی ! جب بھی پانی چو، تو شعندا پو، باکہ روئیس روئیس ہے الله تعالیٰ کا شکر نظے اس لئے کہ جب موسن آ دمی شعندا پانی بھے گاتواس کے روئیس روئیس ہے موسن آ دمی شعندا الله تعالیہ وسل کے ایک ارشاد میں آپ کی چد پہندیدہ چیزوں کاذکر ہے ان میں سے ایک چیز شعندا پانی ہے۔

چنانچروایات میں کمیں یہ نمیں لما کہ آپ کے لئے کی خاص کھانے کا اہتمام کیا جارہا ہو۔ لیکن شعندے پائی کا اتباہتمام تھا کہ مدید ہو دیل کے فاصلے پر ایک کواں تھا، جس کانام تھا "ہرغرس" اس کا پائی بہت شعندا ہو تا تھا۔ اس کنویں کا پائی خاص طور پر آپ کے لئے لا یا جا تھا اور آپ نے وصیت بھی فربائی تھی کہ میرے انتقال کے بعد جھے حسل بھی اس کنویں کے پائی سے دیا جائے، چنا نچر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواسی "بیرغرس" کے پائی سے خسل دیا گیا۔۔۔اس کنویں کے آنار اب بھی بائی ورسے آنار اب بھی بائی جس مگر پائی خنگ ہوچکا ہے، المحد للہ جس نے اس کنویں کی ذیارت کی ہے۔۔۔ آپ بین، مگر پائی خالم اس لئے فرماتے تھے کہ جب آدی فعندا پائی بھے گاتوروکس روئیں۔۔۔۔اللہ کا فشر لیک گا۔۔۔۔ گا۔

تين سانس ميں پاني پينا

ان احادث میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم میں پائی پینے کا اوب بتادیا، جس میں سے ایک اوب یہ بھی جہ کہ جمن سائس میں پائی پیا جائے۔ اس معنی میں جتنی احادث حضور اقد س صلی الله علیه وسلم سے مروی ہیں ان کی روشی میں علاء کرام نے فرا یا کہ جمن سائس میں پائی وغیرہ چیاا نفش ہے، اور سنت کے ذیاوہ قریب ہے۔ لیکن وو سائس میں پائی جی جائز ہے، وابد آیک سائس میں سارا پائی جی جائز ہے، البتد آیک سائس میں سارا پائی کی جانا فلاف اوئی ہے، اور اجھی علاء نے لکھا ہے کہ آیک سائس میں جائے طور رہمی

نقصان وہ ہے، واللہ اعلم۔ بسرطال، طبق طور پر نقصان وہ ہویاتہ ہو، مگر حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور تمام علاء کاس پر انقاق ہے کہ آپ نے ایک سائس میں پائی چنے کی جو ممانعت فرمائی ہے وہ حرمت والی ممانعت نہیں ہے، یعنی ایک سائس میں پائی چنا حرام نہیں ہے، لنذا اگر کوئی محض ایک سائس میں پائی چیا حرام نہیں ہے، لنذا اگر کوئی محض ایک سائس میں پائی چیا حرام نہیں ہے، لنذا اگر کوئی محض ایک سائس میں پائی چیا حرام نہیں ہے، لنذا اگر کوئی محض ایک سائس میں پائی چی

### حضور صلی الله علیه وسلم کی مختلف شانیس

بات دراصل یہ ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امت کے لئے عقلف شائیس رکھتی ہے، ایک حیثیت آپ کی رسول کے ہے کہ آپ انلہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں اب اگر اس حیثیت ہے آپ کسی کام سے ممانست فربا دیس کے توجہ کام حرام ہو جانے گا، اور اس کام کو کرنا گناہ ہوگا، اور ایک حیثیت آپ کی ایک شیش دہنمائی ہے، للذا اگر شفقت کی وجہ سے امت کو کسی کام سے منع فرباتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، تواس ممانعت کا مطلب سے ہوتا ہے کہ ایسا کرنے میں تممارے لئے نقصان ہے، یہ اچھااور پہندیدہ کام نہیں ہو جانے گا کہ اس نے گناہ کا کام کیا، یا حرام کو گئی اس کی خلاف کام کیا، یا حرام کام کیا، لیکن سے کما کیا، لیکن سے کما جائے گا کہ مرکا رووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختا ہے خلاف کام کیا، اور وہ خفی جس کے ول میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختا ہے خلاف کام کیا، اور دوہ خفی جس کے ول میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختا ہے خلاف کام کیا، اور دوہ خفی جس کے ول میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت ہو، وہ صرف حرام کاموں ہی کو نہیں چھوڑ آ، بلکہ جو کام صلی اللہ علیہ وسلم کی خیت ہو، وہ صرف حرام کاموں ہی کو نہیں چھوڑ آ، بلکہ جو کام محبوب حقیق کو ناپند ہو، اس کو کھی چھوڑ دیتا ہے۔

## پانی پو، ثواب کماؤ

انذافقتی طور پر توس فے بتادیا کہ ایک سالس میں پانی پینا حرام اور گزاہ نسیں ہے۔ لیکن ایک محبت سادت، جس کے ول میں سرکار دوعالم صلی الشعلیہ وسلم کی محبت ہو، دہ توایسے کامول کے قریب بھی نہیں جائے گاجو آپ کو پیند نہیں ہیں۔ لذا جس

کام کے بارے میں آپ نے یہ کمہ دیا کہ میہ کام پہندیدہ نہیں ہے، ایک مسلمان کو حتی
الامکان اس کے قریب نہیں جانا چاہئے، اور اس کو اختیار نہ کرنا چاہئے، اگرچہ کر لینا کوئی
گناہ نہیں۔ لیکن چھی بات نہیں۔ اس لئے علماء نے فرما یا کہ ایک سانس میں پینا خلاف
ادئی ہے، اور بعض علماء نے فرما یا کہ کروہ تنزیبی ہے، لاذا کیوں خواہ کواہ ایک سانس میں
پی کر خلاف اولی کاار تکاب کیا جائے، پائی تو چیناتی ہے۔ اس پانی کو اگر تین سانس میں
اس نقط نظرے فی لو کہ میہ حضور اقد می صلی الند علیہ وسلم کی سنت شریفہ ہے تو یہ پائی چینا
تمارے لئے عبادت بن کیا، اور سنت کا اوار و پر کات جہیں حاصل ہو گئے، اور چونکہ
ہرسنت پر عمل کرنے ہے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لئے اس وقت آپ کو
ہرسنت پر عمل کرنے ہے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لئے اس وقت آپ کو
وزی حاصل ہو گیا۔ اس کو اس بے روانی میں اس کو چھوڑ دیا جائے؟ لاڑا اس کو چھوڑ تا
جو جیس چاہئے۔

### مسلمان ہونے کی علامت

و کیمینے ، ہر ملت و فد جب کے پکھ طریقے اور آ داب ہوتے ہیں ، جس کے ذرایعہ وہ ملت پہچائی جاتی ہے۔ یہ تین سائس میں پانی چینا بھی مسلمان کے شعار اور علامات میں سے ہے چائی جاتی ہے ہیں بائی چینا بھی بھی پانی چین آ بکل تواس کا ہوا ہے ، چنا نجہ بھی پانی چو، آ بکل تواس کا فوکا رواج ہی ختم ہو گیا کہ اگر بچہ کوئی عمل اسلامی آ داب کے خلاف کر رہا ہے تواس کو ٹوکا جائے گئے اس اورح نہ کرو ۔۔۔ بعض عشاق کا تو یہ حال ہو تا ہے کہ اگر پانی ایک ہی خونٹ کو بھی تمین سائس اگر پانی ایک ہونٹ کو بھی تمین سائس میں چینے ہیں ، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اجر حاصل ہو جاتے ۔۔۔

### منہ سے برتن ہٹا کر سانس لو

عن اجب قتادہ مرحم اللہ عنه ان النبی صلافتہ علیه وسلوندهی ان پینفس فی الاناء -(ترقدی، کتاب الاشرید، باب ماجاء فی کراہیة التنفس فی الاناء) حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنه فرماتے میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برش کے ائدر سانس لینے سے منع فرایا۔ لین ایک آدمی پانی چتے ہوئے ہرتن کے اندر ہی سانس لیے ، اور سانس لینے وقت برتن نہ ہٹائے، اس سے آپ نے منع فرایا، ایک اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ ایک صاحب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ، جمعے پائی چتے وقت بار بار سانس لینے کی ضرورت پیش آئی ہے، میں کس طرح سانس لیا کروں؟ آپ نے فرایا کہ جس وقت سانس لین پیش آئی ہے، میں کس طرح سانس لیا کروں؟ آپ نے فرایا کہ جس وقت سانس لینے کی ضرورت ہو، اس وقت جس گلاس یا ہا ہے کہ ذریعہ تم پائی پی رہے ہو۔ اس کواپ منہ سے الگ کر کے سانس لیا ور پھر پائی کی لو، لیکن پائی چنے کے دور ان برتن اور گلاس کے اندر سانس لین، اور پھنکارے بار نااوب کے خلاف ہے۔ اور سنت کے خلاف ہے۔

### أيك عمل ميس كئ سنتول كالواب

ہمارے حضرت ذاکر صاحب قدی اللہ سرہ۔ فرمایا کرتے تھے کہ سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر نالوث کا مال ہے، مطلب سے ہے کہ آیک عمل کے اندر جتنی سنتوں کی نیت کر لوگے، اتی سنتوں کا ثواب حاصل ہوجائے گا۔ مثل پائی چنے وقت سے نیت کر لوگہ جم تین سائس میں پائی اس لئے فیار ہا ہوں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تین سائس میں پینے کی تھی، اس سنت کا ثواب حاصل ہوگیا۔ اس طرح سے نیت کر کی کہ میں سائس لیتے وقت برتن کو اس لئے منہ ہے ہٹار ہا ہوں کہ حضور اقد س صلی اللہ وسلم نے برتن میں سائس لینے سے منع فرمایا ہے۔ اب دوسری سنت پر عمل کا بھی علیہ وسلم نے برتن میں سائس لینے سے منع فرمایا ہے۔ اب دوسری سنت پر عمل کا بھی جب کوئی عمل کرے تو آیک ہی عمل کے اندر جتنی سنتیں ہیں۔ ان سب کا دھیان اور جب کوئی عمل کرے تو آیک ہی عمل کے اندر جتنی سنتیں ہیں۔ ان سب کا دھیان اور خیال دیکھے۔ اور ان کی نیت کرے تو پھر ہر ہر نیت کے ساتھ انشاہ اللہ مستقل سنت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔

### دائیں طرف سے تقتیم شروع کرو

"عن انس رضمالله عنه الاسهل الله صلى عليه وسلم الق بلبن قد مثيب بعاء، وعن يعينه اعراف، وعمت يسادة ابوبكر رضم الله عنه فشرب، شعراعطي الإعراق، وقال، الايمن فالايمن."

( ترثديء كمكب الاشرية ، باب ماجاء ان الايمن احق بالشراب ) اس حديث شريف ميس حضور اقدّس صلى الله عليه وسلم ...نرايك اور عظيم ا دب بيان فرما يا ب، اور سر اوب مجى امت مسلم كى علامات من س ب، اور إس اوب س مجى جمار ب معاشرے میں بدی غفات پائی جارہی ہے۔ وہ ادب اس صدیث میں آیک واقعہ کے اندر بیان فرادیا۔ وہ سے کہ ایک فخص حضور اقدیں صلی انڈ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ لے کر آئے، اور اس دودھ میں یانی ملاہوا تھا۔۔۔۔۔ یہ یانی ملانا کوئی ملاوٹ کی غرض ہے اور دودھ پڑھانے کی غرض سے نہیں تھا۔ بلکہ اہل عرب بیں بدیات مشہور تھی کہ خالص رودھ انتامفید نہیں ہو یا جتنا پانی ملا ہوا رودھ مفید ہو یا ہے ، اس لئے وہ صاحب دورھ میں یانی ملاکر حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لائے تنے ..... آتحضرت صلی الله عليه وسلم نے اس دورہ جن سے مجھ با، جو دورہ باتی بیا، آپ نے جابا کہ حاضرین کو ملا دیں، اس وقت آپ کے داہنی جانب ایک اعرائی بینی دیمات کارہے والا میٹاتھا۔ جس کو بدو بھی گئتے ہیں، اور آپ کے بائیں جانب حضرت صدیق اکبرر منی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچاہوا دودھ دائیں طرف بیٹے ہوئے اعرابی کو پہلے عطافرها دیا، اور حضرت صدیق ا کبرر منی انله عنه کوشیں دیا، اور آپ نے ساتھ میں قرمایا "الایمن فالایمن " بعنی جو آوی دابنی طرف بیضا ہو، پہلے اس کا حق ہے۔ مصرت صديق اكبررضي الله عنه كامقام

آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کا آنا خیال فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عند۔ جن کو اللہ تعالی نے یہ مقام عطافرہا یا کہ انبیا علیم السلام کے بعد اس روئے زہین پر ان سے زیادہ افضل انسان پر انہیں ہوا، جن کے بارے میں حضرت مجد الف ثاتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ''صدیق'' وہ انسان ہوتا ہے کہ اگر نبی کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، تو یہ جو کھڑے ہوئے انسان ہیں، یہ تو

بی ہیں، اور آئینے میں ان کا جو عکس نظر آ رہا ہے، وہ "صدیق" بیں، کویا کہ "صدیق" وہ ہور جو سے معنی "صدیق" وہ سے ہو۔ اور جو سے معنی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظیفہ ہو ۔۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عندوہ انسان ہیں کہ حضرت معدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ایک میری پوری زندگی کے تمام ائال خیر مجھ سے لیس، اور اس کے بدلے میں وہ ایک میری پوری زندگی کے تمام ائال خیر مجھ سے لیس، اور اس کے بدلے میں وہ ایک رات جو انہوں نے بجرت کے موقع پر غار کے اندر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، وہ بجھ دے ویں، تو بھی سودا ستار ہے گا۔۔۔ اللہ تفالی نے ان کو سال اند علیہ وسلم کا اناونچا مقام عطافر بایق ۔ لین اس بلند مقام کے باوجود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اناونچا مقام کے وقت دودھ کا بیا لہ اعرائی کو دے ویا، ان کو نمیس دیا، اور فرمایا: فرمار ہے ہیں "اللہ میں قالا یمن "لین تقسیم کے وقت واجئی جانب والا مقدم ہے، بائیس جانب والا موخر سے۔۔۔

#### داہنی جانب باعث برکت ہے

### داہنی جانب کا اہتمام

ایک اور حدے ہیں ہی مضمون آیا ہے کہ ایک مرتبہ تضبر اقد سلمی اندعایہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چزائی گئی، آپ نے اس میں ہے بچھ پی لی ، پچھ بی گئی ۔ اس وقت مجلس میں دائیں جانب ایک نو عمر لڑکا جیفا تھا، اور بائیں جانب بڑے بڑے لوگ جیٹے ، جو عمر میں بھی بڑے تھے ، جو عمر میں بھی بڑے تھے ، علم اور تجربہ میں بھی نے اور سلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اوب اور اصول کا تقاضہ تو ہے کہ یہ پینے ہیں۔ ان محدوث لڑک کو دے وی جائے ، کین بائیں جانب بڑے بڑے ہیں۔ ان کے ور ہے اور مرتبے کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو ترجے وی کی جزائی جو نے لڑک مرتبے کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو ترجے وی کی جائی بڑے اوگ میں بائی جانب بڑے بڑے لوگ میں بائی جانب بڑے بڑے لوگ کین بائی جانب بڑے ہو ہیں مرور ان کین بائی جانب تہ ہی جانب بڑے ہو گئی جانب تہ ہی ہی جانب بڑے ہیں مرور ان کو دے دول ؟ دو لڑکا بھی بڑا ہے ہو ان ہی جانب بڑے ہی مرور ان کو دے دول ؟ دو بڑا کی کو ترجے نہیں و بائی ہو بڑا ہی کو ترجے نہیں و بائی ہو بڑا ہی کو ترجے نہیں و بائی ہو بڑا ہی کہ بڑا ہو ہی خروا ان کو دے دول آپ ہی کہ بڑا ہو ہے کہ بڑا ہو ہی خروا کی کو ترجے نہیں و سلم دہ چڑا ہی کے باتھ میں تھاتے ہوئے فرما یا کہ لؤ آپ می کی کو ترجے نہیں و سلم دہ چڑا ہی کے باتھ میں تھاتے ہوئے فرما یا کہ لؤ آپ کے بورے فرما یا کہ لؤ آپ کے بعد انجی خروا یا کہ لؤ آپ کے بھی عطافرائی ۔ اس کے باتھ میں تھاتے ہوئے فرما یا کہ لؤ ، تھے میں تھاتے ہوئے فرما یا کہ لؤ ، تھے ہی عطافرائی ۔ اس کے باتھ میں تھاتے ہوئے فرما یا کہ لؤ ، تھے ہیں تھاتے ہوئے فرما یا کہ لؤ ، تھے ہی عطافرائی ہے ۔

(سلم - کتاب الاشرية، باب استحباب اوارة الماء والدن)
ويمح ، حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في دائمي جانب كااتنا اجتمام فرما يا، حالا تكد
بأمن جانب بور يور لوگ بين جين ، اور خود آپ كى بھى بيه خوا بش كه يه چيزان برول
کو مل جائے - ليكن آپ في اس قاعد به اور اس اصول كے خل ف نسين كياكہ دائمي
جانب سے شروع كيا جائے \_ اب ون رائت جارہ ساتھ اس قتم كے واقعات پيش
آتے رہتے ہيں۔ مثلاً كھر بين لوگ بينے ہيں ان كے درميان كوئى چيز تقييم كرنى به ، يا
مثلاً وستر خوان پر برتن لگاتے ہيں ۔ يا كھانا تقييم كرنا ہے - اس ميں اگر ، مم اس بات كا
انجتمام كريں كہ وائي جانب سے شروع كريں، اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى
سنت پر همل كرنے كى نيت كرليں - چير ديكھيں اس ميں كتنى بركت اور كتنا تور معلوم

### مت بڑے برتن سے مندلگا کر پانی بینا

"عن الحس سعيد الخدى ي رضوالله عنه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاستنبية ، يعن الت الكسواف اعداد العدود العدود المدود ال

(مسلم، کتاب الاشریة، باب آواب الطعام والشراب) اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اوب بیان فرما ویا۔ چنانچ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ مشکیروں کا منہ کاٹ کر پھر اس سے مند لگا کر پائی پیا جائے۔۔۔اس زمانے میں پائی بڑے بڑے مشکیروں میں بھر کر رکھا جاتا تھا، جیسے آبخل بڑے بوے محیلن اور کین ہوتے ہیں، ان سے منہ سے لگا کر پائی چنے سے آپ نے منع فرمایا۔

### ممانعت کی دو وجہ

علاء نے فرمایا کہ اس ممانعت کی دو دجہ ہیں، ایک دجہ یہ کہ اس محکیترے یا کیلن کے اندر ہوئی مقدان دہ کیلن کے اندر ہوئی مقدان دہ چنے چنز پڑی ہوئی ہو، جس کی دجہ سے وہ پائی خراب ہو گیا ہو۔ یا نقصان دہ ہو گیا ہو۔ جیسے بعض اوقات کوئی جائور یا کیڑا وغیرہ اندر گر کر پائی میں مرجاتا ہے، اب تظر تو نہیں آ رہا ہے کہ اندر کیا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مند لگا کر پائی چنے کے نتیج میں کوئی خطرناک چیز حتی میں نہ چلی جائے۔ یا پائی تا پاک اور نجس نہ ہو گیا ہو۔ اس لئے آپ خاس طرح منہ لگا کر چنے سے مع فرمایا۔

اور دوسری وجہ علماء نے بید بیان فرمائی کہ جب آ دی استے بڑے بر تن سے مندلگا کر پائی پیر گاتواس بات کا اندیشہ ہے کہ ایک وم سے بہت ساپانی مند میں آ جائے، اور اس کے تمیم میں اچھولگ جائے، پعندالگ جائے، پاکوئی اور تکلیف ہوجائے۔ اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا۔

حضور کی اپنی امت پر شفقت

سی بین بیساکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور اقد ہی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے منع فرماتے ہیں، ان میں سے بعض باتیں تو وہ ہوتی ہیں جو حرام اور گذاہ ہوتی ہیں، اور بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو حرام اور گذاہ ہوتی ہیں۔ اور جس ہم پر شفقت کرتے ہوئے اور اوب سکھاتے ہوئے اس سے منع فرماتے ہیں۔ اور جس کام کو آپ شفقت کرتے ہوئے اور اوب سکھاتے ہوئے اس سے منع فرماتے ہیں۔ اور جس کام کو آپ شفقت کی وجہ سے منع فرماتے ہیں۔ جبکہ وہ کام حرام اور گذاہ تہیں ہوتی، اس کام کو کر سے بھی د کھاویتے ہیں، کی علامت میں ہوتی ہے کہ بھی کمبار زندگی میں آپ اس کام کو کر سے بھی د کھاویتے ہیں، ماکہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ بید کام حرام اور ناجائز شیں ہے۔ لیکن اوب کے خلاف سے مندلگا کر بھی پائی ہیا ہے۔ چانچہ اور بٹ میں پائی ہیا ہے۔ خرایا کہ ان تمام بر حزن کا بھی بھی حکم سے بے۔ چوہ بڑے ہوں، اور ان جس زیادہ مقدار جس پائی آنا ہو۔ جسے بواکسترے۔ یا مطال سے بھی مندلگا کر پائی شیم بینا چاہئے، البتہ ضرورت وائی ہوجائے توانگ ہے، ہے۔ ان سے بھی مندلگا کر پائی شیم بینا چاہئے، البتہ ضرورت وائی ہوجائے توانگ ہے، چوہ ان سے بھی مندلگا کر پائی نسیں بینا چاہئے، البتہ ضرورت وائی ہوجائے توانگ ہے، چوہ ان سے بھی مندلگا کر پائی نسیں بینا چاہئے، البتہ ضرورت وائی ہوجائے توانگ ہے، چوہ ان سے بھی مندلگا کی کی قصاصت آ رہی ہے۔

### مشكيزے سے مندلكاكر باني بينا

- وهمست احرئابت كبشة بنت فابت اخت حسان بمث فابت مرخوالمصلى عنه وعنها قالت دخلت على مرسول الله صوّ<u>كة علي ي</u>كم فشوب من فى قربة معلقة قائصا • فتست الى فيها • فتطعته »

(تذی، کنب الاشریة، باب المام فی من اختنات الاسقیة) حطرت کبشة بنت طبت رضی الله عندی و مند مندی الله عندی الله عندی بهن جیس و و فراتی جی که ایک مرتبه حضور اقدس صلی الله علیه و سلم بهارے محمر تشریف لائے۔ بهارے محر جی ایک مشکین و لاگا بوا تھا۔ آپ نے کھڑے بوکر اس مشکین سے مند لگاکر پانی پیا ۔ اس عمل کے ذریعہ آپ نے بتا دیا کہ اس طرح مشکین و سے مند لگاکر پانی پیا ۔ اس عمل کے ذریعہ آپ نے بتا دیا کہ اس طرح مشکین و سے مند لگاکر پینا کوئی حرام نہیں ہے۔ صرف تم پر شفقت کرتے ہوئے ایک مشورے کے

ور پریہ تھم دیا گیاہے۔ حضرت کبشد رضی اللہ عضافر اتی ہیں کہ جب آپ چلے گئے توجی کھڑی ہوئی، اور مشکیزے کے جس جھے سے مند لگاکر آپ نے پانی پیا تھا، اس جھے کو کاٹ کروہ چھڑا اپنے یاس رکھ ایا۔

### حضور کے ہونٹ جس کو چھولیں

صحابہ کرام میں ایک آب صحابی حضور صلی القد علیہ وسلم کے جانگر، عاشق زار، قدا کار تھا۔ ایسے قد کار اور جانگار کی اور ہستی کے نہیں مل سکتے، چیسے کہ آپ نے اوپر دیکھا کہ حضرت کیسنے رضی اللہ عند نے اس مشکین و کاھ کاف کرا ہے باس رکھ لیا۔ اور فرا کہ یہ وہ چڑا ہے جس کو نبی کریم مرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میارک ہونٹ بہتو ہو ہے جس کو اور آپ یہ چڑا ہے اس کو نہیں چھوٹے چاہیس، اور اب یہ چڑا اس کے خور پر استعال کیا جاتے ، یہ تو تو توک کے طور پر استعال کیا جاتے ، یہ تو توک کے طور پر استعال کیا جاتے ، یہ تو توک کے طور پر استعال کیا جاتے ، یہ تو توک کے طور پر اپنے گھر جس رکھ اس کے اس کے اس کو کاٹ کر تیم ک کے طور پر اپنے گھر جس رکھ ایک

### یہ بال متبرک ہو گئے

حفرت ابو مخدورہ رضی اللہ عندایک صحابی ہیں، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وقت یہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت یہ حسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت یہ حسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت یہ حسلم نے شفقت ہے ان کے مربر ہاتھ رکھتا ہیں۔ چنانچہ حصرت ابو مخدورہ ہاتھ رکھتا ہیں۔ چنانچہ حصرت ابو مخدورہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جس مقام پر مرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مربر ہاتھ رکھا تھا، ساری عمراس جگہ کے بال نہیں کوائے، اور فرماتے تھے کہ یہ وہ بال ہیں جس کو سرکار دوعائم مسلی اللہ علیہ وسلم نے میں وہ بال ہیں جس کو سرکار دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم کے وست مبارک چھوٹے ہیں

### تبركات كي حنيثيت

اس سے بدیات بھی معلوم ہوئی کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز تیمرک کے طور پر رکھنا، یا آپ کے صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین، اور اولیاء کرام کی کوئی چیز تیمرک سے طور پر رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ۔ آجنگل اس یارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفوط پایا جاتا ہے، بعض لوگ ان تیم کات سے بہت چڑتے ہیں، اگر ذراسی تیمرک کے طور پر کوئی چیز رکھ لی، توان کے نز دیک وہ شرک ہوگیا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں بخرک کو تیم کو سب بچھ بھیتے ہیں۔ حال تک حق ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ نہ تو انسان سے کرے کہ تیمرک کا ایسا انکار کرے کہ بے اور نہ ہی تیمرک کا ایسا انکار کرے کہ بے اور نی بی تیمرک کا ایسا انکار کرے کہ بے اور نی بی تیم بی جاتے ، اللہ تعالیٰ اس بے اور نی بی تیمرک کا ایسا انکار کرے کہ بے اور نی بی تیمرک کا ایسا انکار کرے کہ بے اور نی بی تیمرک کا ایسا انگار کرے کہ بیم بر کیتی بی بی تیمرک کا ایسا انگار کیا گئی ہیا تھا، ان صحابہ نے اس کو کا ث علیہ وسلم نے مشکلیزے کی جم جگہ سے مند لگا کر پانی بیا تھا، ان صحابہ نے اس کو کا ث کر اپنے پاس رکھ لیا۔

### متبرك دراهم

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی
کے درہم عطافرائے۔ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ نے ان دراہم کو ساری عمر خرچ نہ کیا،
اور فرہاتے کہ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے عطافر مودہ جیں۔ وہ اٹھاکر رکھ دیے،
حتی کہ اولاد کو وصیت کر گئے کہ یہ دراہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاکر وہ جیں، ان
کو خرج مت کرتا، بلکہ تبرک کے طور پران کو گھر میں رکھنا۔ چنا نچہ ایک عرصہ دراز تبکہ
وہ دراہم ان کے خاندان جی چلتے رہے، ایک دوسرے کی طرف نمثل ہوتے رہے۔ حتی
کہ کمی ہنگاہے کے موقع پر وہ ضائع ہوگئے۔

حضور کا مبارک بسینه

حطرت ام سليم رضى الله عنها أيك صحابيين، وه فراتى بين كه من ف د كالماكه

(TTT)

حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سوروے ہیں، گری کا موسم تھا، اور عرب ہیں گری میں سے خت پڑتی تھی۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے جم مبارک سے پیسنہ بسہ کر ذشن پر گر رہا تھا۔ چنا نچہ ہیں نے ایک شیشی لاکر آپ کا مبارک پیسنہ اس میں محفوظ کر لیا۔ فرمائی ہیں کہ وہ پیسنہ اتنا خوشبو دار تھا کہ مشک و زعفران اس کے آگے ہیں۔ کہ فرمیں رکھ لیا، اور جب گھر میں خوشبو استعال کرتی تواس میں سے تھوڑا بہینہ شامل کر لیتی ۔ اور ایک عرصہ دراز تک ہیں نے اس کو ایٹ پاس محفوظ رکھا۔

### حضور کے مبارک بال

کیک صحابید رضی الله عنها کو کمیں سے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے بال مل گئے، وہ فراتی چیں کمیں نے ان بالوں کو ایک شیش کے اندر ڈال کر اس میں پانی بحرویا، اور پھر جب قبیلے میں کوئی بیار ہوتا، تواس پانی کا آیک قطود و سرے پانی میں ملا کر اس بیار کو پلا دیتے، تواس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفاعطافرہا دیتے۔

پر میں اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے اس کا حرام کیا۔

#### صحابه کرام اور تبرکات

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرناتے ہیں کہ مکہ محرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے داستے ہیں جس جس جگ پر ایسی منزل آتی، جمال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے بھی تیام فرمایا تھا۔ تووہاں ہیں اتر تا، اور دور کھت نفل اداکر لیتا، اور پھر آگے روانہ ہوتا

بسرحال، اس طرح صحابہ کرام نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کات کوباتی رکھنے اور محفوظ رکھنے کا بہت اہتمام قربا یا لیے کیاں حضرات سحابہ کرام تیر کات کی حقیقت سے بھی واقف تھے، ان تیر کات جس غلو، مبالغہ، یا افراط یا تقریط کاان سے کوئی امکان نمیں تھا۔ ایسانمیں تھاکہ اننی تمرکات کودہ سب کچھ سمجھ بیٹھتے، اننی کو مشکل کشایا حاجت رواسمجھ بیٹھتے، یاان تمرکات کو شرک کا ذرایعہ بنالیتے یاان تمرکات کی پرستش شردع کر دہتے۔

### بت برستی کی ابتدا

عرب میں بت پرسی کا رواج بھی ور حقیقت ان تمرکات میں غلو کے جیتے میں مروع ہوا تھا، حضرت اساعیل علیہ السلام نے مکہ کرمہ میں بیت اللہ کے پاس قیام کیا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام وہیں پہلے بوجے ، بوان ہوئے، اور پھر بی جرہم کے لوگ وہاں آکر آباد ہوگئے۔ جس کے بیتے میں مکہ کرمہ کی بحت آباد ہوگئے۔ جس کے بیتے میں مکہ کرمہ کی بیتی آباد ہوگئے۔ جس کے بیتے میں مکہ کرمہ کی بیتی آباد ہوگئے۔ جس کے بیتے میں مکہ کرمہ کی بیتی برہم کی ایک دوسرے قبیلے والوں سے لڑائی ہوگئی۔ لڑائی کے نتیج میں کہ کرمہ سے باہر نگال دیا۔ چنانچ بنی برہم کے کوگ دہاں سے اجرت کر سے جانے گئے تو یاد گار کے طور پر کے طور پر کے حانے کہ تو باد گال کے اور اور کا کو گور کو کا اور اور کا کہ رہے چزیں ہم اپنے پاس تیمک اور یاد گار کے طور پر آس پاس کی کوئی اور چزافھائی، آگہ رہے چزیں ہم اپنے پاس تیمک اور یاد گار کے طور پر رکھی گئے ، اور ان کو دکھے کر ہم بہت اللہ شریف اور مکہ کرمہ کو یاد کریں گے، جب راح ہواں پر بروے اہتمام سے ان تیم کات کی حفاظت دوسرے علاقے میں جا کر قیام کیا تو وہاں پر بروے اہتمام سے ان تیم کات کی حفاظت کرتے ہے۔ لیکن رفت رفتہ جب پرائے لوگ رخصت ہوگے، اور کوئی مج راحہ بیا کیں۔ اور کوئی می راحہ بیا گیاں۔ اور کوئی می راحہ بیا گیاں میں بروٹی اور کوئی می راحہ بیا گیاں۔ اور کوئی می مورشی بنائیں۔ اور کوئی می تائیں۔ اور کوئی میں تیاں بروٹی کی کہ میں بروٹی کی کے اعدر بیس سے برح کی کا آغاز ہوا۔

### تیر کات میں اعتدال ضروری ہے

بسرحال، الله تعالى بچائے، آمین- آگران تمركات كا حرام عدك اندر نه بوتو پحرشرك اور بت پرتى تك نوت پنچ جاتى ہے- اس لئے تمركات كے معالمے ميں بوے اعتدال كے ساتھ چلنے كى ضرورت ہے- نه توان كى بے اوبى بور اور نه بى الى تعظيم بور، جس کے نتیج میں انسان شرکت میں جال ہو جائے۔ یا شرک کی سرحدوں کو چھونے گئے،

جر کات کی حقیقت ہے ہے کہ بر کت کے لئے اس کواپنے پاس رکھ لے، اس لئے کہ جب

ایک چیز کو کئی بزرگ کے ساتھ نسبت ہوگی تو اس نسبت کی بھی قدر کرئی چاہئے۔ اس

نسبت کی بھی تعظیم اور اوب کرنا چاہئے ۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

میں مدید مونوں ہے ساتھ نسبت رکھنے والے کئے کا بھی احرام کرتا ہوں۔ اس

لئے کہ اس کت کو حضور افد س صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکے ساتھ نسبت حاصل ہے، یہ

ما عشق کی باتیں بوتی ہیں '۔ محبوب کے ساتھ کی چیز کو ذرای بھی نسبت ہوگی تواس

کا اوب اور احرام کیا۔ اور جب نسبت کی وجہ ہے کوئی شخص تعظیم کرتا ہے تواللہ تعالی اس

پھی اجرو تواب عل فرماتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کی نسبت کی بھی قدر کی، بشرطیکہ

حدود ہیں رہے، حدے آگے نہ برجے ، یہ بات بھی بھٹ بچھنے اور یادر کھنے کی ہے، اس

حدود ہیں رہے، حدے آگے نہ برجے ، یہ بات بھی بھٹ بچھنے اور یادر کھنے کی ہے، اس

کے کہ لوگ بکشرت افراط و تفریط کی بوتیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پرشائی کا شکار

موتے ہیں۔ انہ تف نی ہمیں اعتدال ہیں رہنے کی تونیق عطافر ہائے۔ آھیں۔

### بیٹھ کر پانی بینا سنت ہے

"عن النس دينحال عنه عن النبي صلحالت عليه وسلعانه من النبي النبية التي المناب ال

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرہاتے ہیں کہ حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پٹی چینے سے منع فرہایا ۔ اس حدیث کی بنیاد پر علاق نے فرہایا ہے کہ حتی الامکان کھڑے ہو کر پائی نہیں چنا چاہئے، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ یعنی عام عادت یہ تھی کہ آپ چیئھ کر پائی چیئے تھے۔ اس لئے کھڑے ہو کر پائی چیئا مکروہ تنزیمی ہے، محروہ تنزیمی کامطاب یہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پائی چیئے کو ناپ ند فرہایا۔ آگرچہ کوئی محض کھڑے ہو کر پائی ٹی نے تو کوئی گناہ نہیں۔ حرام نہیں۔ لیکن خلاف اوب اور خلاف اولی ہے۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپ ندیدہ

کھڑے ہو کر چینا بھی جائز ہے

یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب حضوراقد س صلی اللہ علیہ دسلم نے کسی چزے منع فرمایا، جبکہ وہ چیز حرام اور گناہ بھی نہیں ہے، توایہ موقع پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو لوگوں کو بتانے کے لئے بھی مجوار خور بھی وہ عمل کرے دکھا دیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ عمل گناہ اور حرام نہیں، چنا نچہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے کئی مرتبہ کورے ہو کر پانی پینا بھی جب ہے۔ ابھی جس نے آپ کو حضرت کیسمہ رضی اللہ عنما کورے ہو کر اللہ عنما کو مشکرے ہو کر اپنی پینا بھی جائے ہے۔ ابھی جس نے آپ کو حضرت کیسمہ رضی اللہ عنما نے مشکیزہ دیوار کے ساتھ لاکا ہوا تھا۔ اور آپ کے مشکیزہ دیوار کے ساتھ لاکا ہوا تھا۔ اور آپ کے مشکیزہ دیوار کے ساتھ لاکا ہوا تھا۔ اور آپ کے مشکیزہ دیوار کے ساتھ لاکا ہوا تھا۔ اور آپ کے مشکیزہ دیوار کے ساتھ لاکا ہوا تھا۔ اور آپ کے مشکرے ہو کر میانی بھا۔ ایک مؤرے ہو کر پانی پی لے تو ہے جاں بیٹھنے کی مخبار ہے۔ اور یعنس او قات آپ نے صرف یہ بتانے کے کورے ہو کر پانی پیا ہی جائز ہے، چنا نچہ حضرت نوال بن کھڑے سیرہ ترفیف لائے ہے۔ وہاں پر کھڑے سیرہ ترفیف لائے ہے۔ وہاں پر کھڑے میں تشریف لائے ، "باب الرحمة "کوفہ کے اندر ایک جگہ کانام ہے۔ وہاں پر کھڑے میں تشریف لائے بی بیا، اور فرمایا کہ :

"اف س آیت س سول ادائه صلاطفه علیه و ساعه فصل کاداً کیتموف فعلت علی من (یخی عظری، کتاب الاشریه، باب الشرب قائسا) (بخاری شریف) لیتی میں نے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کواس طرح کرتے ہوئے و یکھاجس طرح تم نے بچھے ویکھا کہ میں کھڑے ہوکر پانی فی رہا ہوں۔ بسرطال، مجمی مجھی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی فی کریہ بتا دیا کہ میدعمل گناہ ضیں۔

بیٹھ کر پینے کی فضیلت

لیکن اپنی امت کو جس کی تعلیم دی، اور جس کی ماکید فرمائی، اور جس پر ساری عمر عمل فرمایا، وہ بیہ تفاکہ حتی الامکان بیٹھ کر ہی پائی چیتے شخصہ اس لئے میہ بیٹھ کر پائی بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنتوں میں ہے ہے۔ اور جو فحض اس کا بیٹنا اہتمام کرے گا۔ انشاء اللہ اس پراس کو اجرو ٹواب اور اس کی فضیلت اور ہر کات حاصل ہوں گی، اس کے خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہئے، اور دو مروں ہے بھی اس کا اہتمام کرانا چاہئے، اور بچوں کے چاہئے، اور بچوں کے چاہئے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہئے، اور بچوں کے دل میں یہ بات بھائی چاہئے کہ جب بھی پائی چو تو ہیئے کر بچو ۔ اگر انسان اس کی عادت وال میں یہ بات کا تواب حاصل ہوجائے گا۔ اس لئے کہ اس عمل میں کوئی خاص محنت وال مشقت ہے ہیں۔ اگر آپ پائی کھڑے ہو کر چینے کے بچائے بیٹھ کر پی لیس تواس میں کیا حمزے اور کیا مشقت لازم آ جائے گی ؟ کین جب سنت کی ا تباع کی نیت کر کے پائی بیٹھ کر پی لیا توابی عاصل ہوجائے گا۔

### سنت کی عاوت ژال لو

## نیکی کاخیال الله کامهمان ہے

ملاے حضرت مولانا آئ اللہ خان صاحب جلال آبادی قدس اللہ سرہ فربایا کرتے شے کہ جب دل میں کسی نیک کام کرنے یا کسی سنت پر عمل کرنے کا خیال آئے، تواس "خیال" کو صوفیاء کرام" وارد" کہتے ہیں۔ یہ "وارد" اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھیجا ہوا معمان ہے، اس معمان کا اکرام کرو، اور اس کی قدر پچانو، مثل جب آپ نے کھڑے زمرم کا پانی کس طرح بیا جائے؟

اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر ہیا ، اس کی وجہ میہ تھی کہ ایک طرف توزمزم کا کنواں۔ اور دوسرے اس پوگوں کا بچوم ، اور پھر کنویں کے چاروں طرف کیچڑ، قریب میں کمیں بیٹھنے کی جگہ بھی نمیں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفڑے ہو کر پانی ٹی لیا، ہذا اس صدیث سے یہ لازم نمیں آیا کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر بینا افضل ہے۔

### زمزم اور وضو کا بجا ہوا پانی بیٹھ کر بیناافضل ہے

میرے والد اجد حضرت مولانا مفتی میر شنیخ صاحب رحمت الله علیہ ی خیت میں تھی کہ ذمن مل کا پانی بیشے کر بیانات افضل ہے۔ اس طرح وضو کا بچاہوا پاتی بھی بیشے کر بیانات افضل ہے ، البت عذر کے مواقع پر جس طرح عام پانی کھڑے ہو کر بینا جائز ہے۔ اس طرح زمزم اور وضو ہے ، بچاہوا پانی بھی کھڑے ہو کر بینا جائز ہے ۔ عام طور پر لوگ میر کرتے ہیں کہ اور وضو ہے ، بچاہوا پانی بھی کھڑے ہو کہ بینا جائز ہے ۔ عام طور پر لوگ میر کرتے ہیں کہ اور کھڑے ہو کہ بینا ہم کا بانی ویا گیا تو ایک مفرورت تعمیں، گئے ، اور کھڑے ہو کر اس کو بیا ، اتنا اجتمام کر کے کھڑے ہو کر پینے کی ضرورت تعمیں، بلکہ بیٹھ کر بینا چاہئے ، وہی افضل ہے ۔

### کھڑے ہو کر کھانا

عن انس وضم الله عنه المنسس النبي صفائق عليه ومسلم انه ذهف الكيشوب الرجل قائمًا : قال قتادة : فقلنا لانس : فالاحكل ؟ قال : ذلك امتس اوا خست "

(مجع مسلم، کتاب الاثمرید، باب کراهیة الشرب تانسا) حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے کھڑے ہو کر پاٹی پینے ہے منع فرمایا، حضرت قمادہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی الله عند سے پوچھا کہ کھڑے ہو کر کھانے کا کیا تھم ہے؟ حضرت انس رضی الله عنہ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کھانا تواس ہے بھی زیادہ براادراس ہے بھی زیادہ خبیث ہے لیمنی کھڑے ہو کر کھانا تواس ہے بھی زیادہ براادراس ہے بھی زیادہ برا ہے۔ چنانچہ ای صدعث کی بنیاد پر بعض علاء نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پیاتو محروہ تنزی

اور کھڑے ہو کر کھانا محروہ تحری اور ناجائز ہے۔ اس لئے کہ کھڑے ہو کر کھانے کو حضرت انس رضی اللہ عندنے زیادہ خبیث اور براطریقہ فرمایا۔

### کھڑے ہو کر کھانے سے بچئے

بعض لوگ کوڑے ہو کر کھانے کے جواز پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں انسوں نے قربا یا کہ ہم حضوراقد س صلی اللہ طلبہ وسلم کے زبانے میں چلتے ہوئے بھی کھا لیتے تھے، اور کھڑے ہو کر پانی پی لیتے تھے ۔ سید حدیث اوگوں کو بہت یا ور ہتی ہے، اور اس کی بنیاد پر سے کتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کھڑے ہو کر کھانے سے کیوں منع کیا جارہا کرام کھڑے ہو کر کھانے سے کیوں منع کیا جارہا ہے؟

خوب مجھ لیں ابھی آپ نے حصرت انس رمنی اللہ عنہ کی صدیث من کی کہ کھڑے ہو کہ کھانا نہاوہ خبیث اور زیادہ ہرا طریقہ ہے، یعنی ایسا کرنا نا جائز ہے، اس صدیث سے مرادوہ کھانا ہے جو با قاعدہ کھا یاجا آہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ علم اللہ کوئی چھوٹی معمول می چیز جس کو با قاعدہ بیٹے کر دستر خوان جھوارا ہے۔ یا بھوارا ہے۔ یا بادام ہے وغیرہ یا کوئی چھوٹی معمول می چیز ہے۔ مثلاً جا کلیٹ ہے۔ یا چھوارا کوئی مضائقہ میں، لیکن جمال تک وہیر کے کھانے اور رات کے کھانے، ان اور ڈر کا کوئی مضائقہ میں، لیکن جمال تک دوبیر کے کھانے اور رات کے کھانے، ان اور گھڑے ہو کہ کھانے اور رات کے کھانے، ان کو کھڑے ہو کہ کھانے، ور کھانے، اور کھڑے ہو کہ کھانے اور ہو ہو کا طریقہ عام ہو تا جارہا ہے۔ طرح جائز میں، آن کا کی دونوں میں کھڑے ہو کہ کھانے کا طریقہ عام ہو تا جارہا ہے۔ اس کے کہ یہ آنانوں کا طریقہ خس ہے۔ بھا جائوں وں کا طریقہ اس سے بچنا چاہئے۔ اس کے کہ یہ آنانوں کا طریقہ خس ہے۔ بھا جائے۔ اس کے کہ یہ آنانوں کا طریقہ خس ہے۔ بھی او ھر سے چر لیا۔ اور پھراس طریقہ نہیں ہے۔ بھی او ھر سے چر لیا۔ اور پھراس طریقہ نہیں ہے۔ بھی او ھر سے چر لیا۔ اور پھراس طریقہ نہیں ہے۔ بھی او ھر سے چر لیا۔ اور پھراس طریقہ نہیں ہے، نا شائنگی بھی ہے، اور مہمائوں کی بھی ہے عزتی ہے، خدا کے کھانے میں۔ اور مہمائوں کی بھی ہے عزتی ہے، خدا کے کھڑے۔ میں۔ عزتی ہے، خدا کے کھڑے۔ اس کے کھڑے۔ اس کے کہا کہ بی ہے۔ بھراسے میں۔ عزتی ہے، خدا کے کھڑے۔ اس کی کھڑے۔ اس کے کھڑے۔ اس کی کھڑے۔ اس کے کھڑے کے کا کھڑے۔ کہر کے کھڑے۔ اس کے کھڑے۔ اس کے کھڑے۔ اس کے کھڑے۔ اس کے کھڑے۔ کی کھڑے۔ ک

۲۴۰

اس طریقے کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ ذراہے اہتمام کی ضرورت ہے۔
بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ اس طریقے جس کفایت شعاری ہے۔ اس لئے کہ
کرسیوں کا کرایہ ن جاتا ہے، اور کم جگہ پر زیادہ کام ہوجاتا ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ
ہورہی ہے۔ وہاں کفایت کر رکھی ہے۔ حالانکہ بلاوجہ چراغاں ہورہا ہے۔ فضول لائمنگ
ہورہی ہے۔ وہاں کفایت کا خیال نہیں آتا۔ اس کے علاوہ فضول رسموں میں بے پناہ
رقم صرف کر دی جاتی ہے۔ وہاں گفایت شعاری کا خیال نہیں آتا، ماری گفایت شعاری
کا خبائی گوڑے ہو کر کھانے میں آجاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ سوائے فیشن پرتی کے اور
کی مقصد اس میں نہیں ہوتا۔ اس لئے اہتمام کر کے اس سے بھیں، اور آج ہی اس
بات کا عزم کر لیس کہ خواہ پھا کر کھلائے میں کتنا پیسہ زیادہ خرج ہوجائے۔ گر کھڑے ہو
بات کا عزم کر لیس کہ خواہ پھا کر کھلائی ہے۔ اپنے یمال سے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کواس سے
خواہ بھنی عطافہ اے۔ آجن ۔

وآخردعوافاان الجسدطة دب العالمين



موضوع خطاب:

مقام خطاب : جامع مجديت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر۵

صفحات

#### بسيعانثه الجن الصيعد

## دعوت کے آداب

الحمد لله غمده ونستعينه ونستغفى ونؤس به و نتوكل عليه ونعوذ بالله من المحمد الله عليه المنعوذ بالله من المناوم ومنايطله ومن يطله والله ومن يطله فلاها وك والله والمدان وبارك والمحكد المنابع والله والمحابه وبارك والمحد المنابع والله والمحابه وبارك والمحد المنابع والله والمحابه وبارك والمحد المنابع والمحابة والمنابع والمحدد المنابع والمنابع والمنابع والله والمحابة والمنابع والمحابة والمحابة والمنابع والمحابة والمنابع وا

معن المس هريق ضواف عنه قال: قال رسول الله صفال عليه وسلم: اذا دعى احدكم فليجب، قان كان صاحا فليصل، وإن كان مفطى افليط من " المدكم فليجب، قان كان صاحا فلي من مركب الموم ، باب اجاء ل اجابة الصائم الدعوة )

### دعوت قبول کرنامسلمان کاحق ہے

حضرت ابو ہربرہ درضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں ہے کسی کی دعوت کی جائے، تواس سے حق میں دعا کر دے۔ لینی کو قبول کر لے، اب اگر وہ محض روزے ہے ہے تواس کے حق میں دعا کر دے۔ لینی اس کے گھر جاکر اس کے حق میں دعا کر دے۔ اور اگر روزے سے نئیں ہے تواس کے ساتھ کھاتا کھا ہے۔

اس مدیث میں حضور اقدس صلی انڈ علیہ وسلم نے مسلمان کی وعوت قبول کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور دعوت کے قبول کرنے کو مسلمانوں کے حقوق میں شار فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: "حق المسلمعلى المسلمخمس، من قالتَ المعرف المنسالعالمس المابت المعرف التباع المناثر وعيادة المريض"

(ميح بخارى، كتاب البحائز، باب الامر باتباع البمائز)

لین ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق میں، غبرایک، اس کے سلام کا جواب در اس کے سلام کا جواب میں " در حدک الله " کمنا، اس مسلمان کا انتقال ہو جائے تواس کے جواب میں " در حدک الله " کمنا، تشرے ، اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تواس کے جنازے کے پیچے جانا، پنچ ہیں، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تواس کے جنازے کے پیچے جانا، پنچ ہیں، اگر کوئی مسلمان کے بیار ہو جائے تواس کی عیادت کرنا ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقوق بیان فرمائے۔ ان جس سے ایک حق دعوت قبل کرنے کا بھی ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اگر تم جس سے سمی محصی کو دعوت دی جائے تواس کو قبول کرنا چاہے۔

دعوت قبول کرنے کا مقصد

اوراس نیت سے دعوت قبول کرتاج ہے کہ بید میرا بھائی ہے، اور یہ مجھے عبت سے بلا دہا ہے۔ اس کی عبت کی قدر وائی ہو جائے ۔ دعوت قبول کرناسنت ہے، اور ہاعث اجر واثواب ہے ۔ یہ نہ ہو کہ کھانا چھا ہو توقبول کر لے، اور کھانا اچھانہ ہو توقبول نہ کرے، بلکہ دعوت قبول کرنے کا متعمد اور ختابیہ ہوکہ میرے بھائی کا دل خوش ہوجائے، چنا نچہ آیک حدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ:

ولودعيت المسكولع لقبلت

( کی بخاری، کمک الهدة ، باب القلیل من الهدة )
این اگر کوئی مخف بحری کے پائے کی بھی دعوت کرے گاتو میں قبول کر لوں گا آجکل
اگرچہ پائے کی دعوت کو عدہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں پائے کو بہت معمولی چز
سمجھا جاتا تھا۔ النداد عوت دینے واللا مسلمان غریب بی کیوں نہ ہو، تم اس کی دعوت اس
نیت سے قبل کر لوکہ یہ میر ابھائی ہے ، اس کا دل خوش ہوجائے ، غریب اور امیر کافرق
نیت سے قبل کر لوکہ یہ میر ابھائی ہے ، اس کا دل خوش ہوجائے ، غریب اور امیر کافرق

نہ ہونا چاہے کہ اگر امیر آدی دعوت دے رہا ہو تب تو قبول کر لی جائے، اور اگر کوئی معمولی حیثیت کا غریب آدمی دعوت دے رہاہے تواس کو ٹال دیا۔ بلکہ غریب آدمی اس بات کا ذیادہ متحق ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے۔

### وال اور خصے میں نورانیت

میں نے اپ والد ماجد حضرت مفتی محد شفیے صاحب رحمة الله عليہ ہے كئى باربيہ واقعہ سنا كہ ويو بند بين ايك صاحب محميارے سے ، اين كھاس كاٹ كر بازار ميں فروخت كرتے ، اور اس كے ذريعہ اپنا گر ربسر كرتے سے ، اور ايك بفته مين ان كى آه ني چے بينے ، بوق تقي م اس طرح تقيم كرتے ہے كہ اس مين ہوتى تقي ، اور وي سے اپند كى راہ مين صدته كيا ہے وو بينے اپند كى راہ مين صدته كيا اس وقت وار العلوم ويو بيند كے جو بڑے بوے برگ اساته ہ سے ۔ ان كى دعوت كيا اس وقت وار العلوم ويو بيند كي جو بڑے بوے برگ اساته ہ تھے۔ ان كى دعوت كيا اسانه كو كھلا ديتے ہے ، اور دعوت مين والد صاحب فرما ياكرتے سے كہ اس وقت وار العلوم ويو بيند كے جو بڑے والا الله ليا ، اور اس كے ساتھ وال پكا لياتے ، اور اس كے ساتھ وال پكا لياتے ، اور اس كے ساتھ وال پكا لياتے ، اور اس كے ساتھ وال پكا كے ، اور اس كے ساتہ واليا كرتے ہے کہ اس وقت وار العلوم ويو بند كے صدر مدرس حضرت مولنا محمر العقوب صاحب نانوتكي رحمت الله عليہ فرما ياكر تے تھے کہ اس صاحب سے بند كے صدر مدرس حضوت مين اور والى ك وعوت كل وقوت كا وقال كى وعوت كل وقوت كل وقوت على جوت بين وقول ميں جوت مين وقول ميں جوتى ۔ ، وہ نورا نيت پلاؤ اور بريائى كى خين برى وعوق ميں جوتى ہوتى ہے ، وہ نورا نيت پلاؤ اور بريائى كى خين برى وقول ميں جوتى ہوتى ۔ ، وہ نورا نيت پلاؤ اور بريائى كى خين برى و حوق مين بوتى ۔ ، وہ نورا نيت پلاؤ اور بريائى كى

### دعوت کی حقیقت "مخبت کااظهار "

الذا وعوت كى حقيقت "عجت كالظمار" ب، اوراس كے قبول كرنے كى بھى حقيقت "مجت كالظمار" ب، اوراس كے قبول كرنے كى بھى حقيقت "مجت كالظمار" ب، اگر مجت سے محمی نے تمارى دعوں تھا كہ بھى سى كى سے تم قبول كرلو، چنانچہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كابيہ معمول تھا كہ بھى سى كى دعوت و يا والا چاہ بيہ معمول آدى كيوں نہ ہوتا۔ حتى كہ بعض اوقات معمول فحض كى دعوت برآپ نے ميلوں كاسفركيا، تو دعوت كى حقيقت به

ہے کہ محبت ہے کی جائے، اور محبت ہے قبول کی جائے، اخلاص ہے دعوت کی جائے، اخلاص سے قبول کی جائے، تب یہ وعوت نورانیت رکھتی ہے، سنت ہے، اور باعث اجرو ثواب ہے \_\_\_

#### وعوت یا عداوت

لکن آ چکل ہماری دعوت سرصوں کے آباج ہوکر رہ گئی ہیں۔ رسم کے موقع پر دعوت ہوگی، اس کے ملادہ خیس ہوگی، اب اگر دعوت بول کرے تو معیبت، بول نہ کرے تو معیبت، اس کے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ قرما یا کرتے تھے کہ دعوت ہو، عدادت نہ ہو، یعنی ابیا طریقہ افتیار نہ کرد کہ وہ دعوت اس کے لئے عذاب اور معیبت بن چائے، جیسابعض لوگ کرتے ہیں، ان کے دماغ ہیں بیبات آگئی کہ فلال کی دعوت کرتی چائے، نہ اس بات کا خیال کیا کہ ان کے پاس وقت ہے یا شمیں؟۔ گر بار بار وقت نے معیبت اٹھائی دعوت کو وقت نہ دوت آبول کرنے پر اصرار کررہ ہیں، چاہاس دعوت کی خاطر کتنی ہی معیبت اٹھائی پڑے۔ یہ دوت اور دشنی ہے۔ اگر دعوت کے ذریعہ تم اس کے ساتھ محبت کا پہلا تقاضہ بید ہے کہ جس کی دعوت کررہ ہو، اس کو راحت بہنچانے کی فکر کرو، اس کو آرام پہنچانے کی فکر کرو، اس کو آرام پہنچانے کی فکر کرو، سے کہ دھی کہ دھی۔ کہ جس کی معیبت ڈالی دو۔

### اعلیٰ درہے کی دعوت

تھیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وعوت کی تین فسیس ہوتی ہیں، ایک سب سے اعلٰ۔ ووسرے متوسط، تیسرے اوئی ۔ آجکل کے ماحول جس سب سے اعلٰ وعوت یہ ہے کہ جس کی وعوت کرنی ہو، اس کو جا کر نفذ ہیسے چیش کر دو، اور نفذ ہیسے چیش کرنے کا نتیجہ سے ہوگا کہ اس کو کوئی تکلیف تو اٹھانی نسیس پڑے گی، اور پھر نفذ ہیسے جس اس کو احتیاد ہوتا ہے کہ چاہے اس کو کھانے پر صرف کرے، اس سے اس محف کو زیادہ راحت اور کیارہ دو تا ہے کہ جا ہے اس کو کھانے سے مواف کرے، اس سے اس محف کو زیادہ راحت اور زیادہ واحت اور ایک کے اور تکلیف اس کو ذرہ برابر بھی نسیں ہوگی، اس کے بید دعوت سب سے

اعلیٰ ہے۔

### متوسط درج کی وعوت

دوسرے نمبری دعوت میہ ہے کہ جس فخص کی دعوت کرنا چاہیے ہو، کھانا پکاکر اس کے گھر بھیج دو۔ یہ دوسرے نمبر پر اس لئے ہے کہ کھانے کا قصہ ہوا اور اس کو کھانے کے علاوہ کوئی اور اختیار نمبیں رہا، البتة اس کھانے پر اس کو کوئی زحمت اور تکلیف نمبیں اٹھانی پڑی۔ آپ نے گھر بلانے کی ذحمت اس کو نمبیں دی بلکہ گھر پر بی کھانا پنچا دیا۔

### ا دنیٰ در ہے کی وعوت

تیسرے نمبری دعوت ہے ہے کہ اس کو اپنے گر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ آجکل کے شہری ماحول میں، جمال زندگیاں معروف ہیں، فاصلے زیادہ ہیں، اس میں اگر آپ کی شخص کو دعوت دیں۔ اور وہ تیس میل کے فاصلے پر رہتا ہے۔ تو آپ کی دعوت تول کرنے کامطلب سے ہے کہ وہ دو گھٹے پہلے گھرے نظے، پچاس دوپے خرج کرے۔ اور پھر تمہارے یماں آکر کھانا کھائے۔ تو یہ آپ نے اس کو داحت پہنچاتی یا تکلیف میں ذال دیا؟ لیکن اگر اس کے بجائے کھانا پکاکر اس کے گھر بھیج دیتے۔ یاس کو نقدر آم دے دیتے، اس میں اس کے ساتھ زیادہ خیر خوابی ہوتی۔

#### دعوت كاانوكما واقعه

ہمارے آیک بزرگ گزدے ہیں، حضرت مولانا محر اور لیں صاحب کا ندھلوی قدس الله مره ــــــــالله تعالی ان کے درجات بلند فرائے۔ آھن ـــــــــــــــــــــالله اجد رحت الله علیہ کے بہت گرے دوستوں ہیں سے تنے، لاہور میں تیام تھا، ایک مرتبہ کراچی تشریف لائے تو دار العلوم کور کلی میں معزت والدصاحب کے بہت مخلص دوست تنے۔ اس لائے، چو کھ اللہ دائے بزرگ تنے، اور والدصاحب کے بہت مخلص دوست تنے۔ اس

لئے ان کی ملا **قات** ہے والد صاحب بمت خوش ہوئے ، صبح دس بیجے کے قریب دار العلوم پنچ تھے۔ والدصاحب نے ان سے پوچھا کہ کمال قیام ہے؟ فرمایا کہ ہم کرہ کالونی میں ایک صاحب کے یمال قیام ہے۔ کب واپس تشریف کے جائیں مے ؟ فرما یاکل انشاء اللہ والهس للهور روانه موجاؤل گا، بسرحال، مجمد ديريات چيت اور ملاقات كے بعد جب والهس جائے لگے تو والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ : بھائی مولوی اوریس، تم اشخے ونوں کے بعدیماں آئے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کروں۔ لیکن میں ہیہ سوچ رہا ہوں کہ تماراقیام آگرہ آج کالونی میں ہے۔ اور میں یہاں کو بھی میں رہناہوں ،اب اگر یں آپ سے میہ کموں کہ فلاں وقت میرے یہاں آگر کھانا کھائی۔ تب تو آپ کوجیں معیب میں ڈال دوں کا، اس لئے کل آپ کو دائیں جاتا ہے۔ کام بہت ہے ہوں گے، اس کتے دل اس بات کو گوارہ شیں کر ماکہ آپ کو دوبارہ یماں آنے کی تکلیف دوں۔ لیکن یہ بھی بچھے گوارہ نبس ہے کہ آپ تشریف لائمیں۔ اور بغیرد عوت کے آپ کوروانہ ئر دوں \_\_\_اس کئے میری طرف سے دعوت کے بدلے میہ سورویے بدید رکھ لیں۔ مواانا محداورلین صاحب نے وہ سوروہ کانوث این سرر رکھ لیا، اور فرمایا کہ بیرتو آپ نے بجھے بہت یوی لعمت عطافرہا دی، آپ کی دعوت کا شرف بھی حاصل ہو گیا، اور کوئی تکلیف بھی اٹھانی شیس بڑی۔ اور پھر اجازت لے کر روانہ ہو مجئے۔

### محبت كانقاضه "راحت رساني"

سے ہے ہے تکلفی، اور راحت رسانی ۔ حضرت مفتی صاحب کی جگہ کوئی اور ہو آتو وہ یہ کہتا کہ " یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لاہور ہے کراچی تشریف لائمی، اور میرے گھر وعوت کھا وہ جو کہتا کہ " یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ واپس جائیں اور دومرے وقت تشریف وعوت کھانا کھا کر جائیں۔ چاہاں کے لئے سو مصبحیں اٹھانی پڑیں۔ " اور مولانا اور یس صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ یہ کہتا کہ " جمیں تمہاری وعوت کا بھو کا ہوں، جس فقیر ہوں، جو تم ججھے چسے دے رہے ہو کہ اس کا کھانا کھالیتا" یا در کھو۔ حجت کا پسلا تقاضہ یہ ہے کہ جس سے عمبت کی جاری ہے، اس کوراحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی جات کی جات کی جس سے عمبت کی جات ہے۔ میرے بوے بھائی ذکی کی مشرحوم

الله تعالى ان كدر جات بلند فرائ، آمن \_\_ شعر بهت المح كماكر ترقي ان كا ايك بهت خوبصورت شعرب كه:

میرے محبوب میری ایسی وقا سے آتیہ

جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

### دعوت کرناایک فن ہے

یہ باتیں قود عوت کرنے کے بارے جس تھیں، جمال تک دعوت قبول کرنے کا تعلق ہے۔ اس کے بارے جس تعلیان کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، لیکن دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے والے کے چش نظر اس کی مجت اور قدر دانی ہو، ادر اس کے چش نظر اس کی مجت اور قدر دانی ہو، ادر اس کے چش نظریہ نہ ہو کہ آگر جس اس دعوت جس شرک مسیس ہوا تو خاندان جس میری

ناک کث جائے گی، اگر اس خیال کے ساتھ شریک ہوا تو پھر وہ وعوت قبول کر نامسنون نہیں رہے گا، یہ دعوت مسنون اس وقت ہوگی جب شرکت سے چیش نظریہ ہو کہ میرے جائے سے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔

### دعوت قبول کرنے کی شرط

پھرو عوت تبول کرنے کی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ وعوت تبول کرنا اس وقت منت ہے جب اس وعوت تبول کرنا اس وقت منت ہے جب اس وعوت تبول کرنے کہ نتیج میں آوی کسی معصیت اور گناہ میں جتلا نہ ہور ہا ہے، اب نہ ہور مثلاً ایک ایک جگہ کی وعوت تبول کرنے جان کا ایک سنت پر عمل کرنے کے لئے گناہ کیرہ کاار تکاب کیا جارہا ہے، ایسی وعوت تبول کرنا منت ہیں۔ آچکل کی اکثر وعوت الی جی میں جن میں یہ مصیبت پائی جاتی ہے، ان میں مصیبت بورہی ہیں، محکوم ہورہا ہے ۔ شادی کے کارڈ پر لکھ بورہا ہے ۔ ایس محکوم ہے کہ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ لیکن کے کارڈ پر لکھ بورہ ہے ۔ ایس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ معلوم نہیں ۔ چنا نچ ولیمہ مسنونہ کے اندر بے پردگی ہورہی ہے، مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے، ولیمہ مسنونہ کے اندر بے پردگی ہورہی ہے، مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے، گاہوں کا ارتکاب ہورہا ہے۔

### کب تک ہتھیار ڈالو کے؟

سے بہر کوں ہورہا ہے؟ اس لئے کہ ہم لوگ ان رسموں اور کتابوں کے ماسے ہتھیار ڈالتے ہتھیار ڈالتے اس مقام کک پہنچ گئے کہ مفامد، گناہ منظرات معاشرے میں پہیل کر رائج ہو گئے ہیں۔ اگر کسی وقت کوئی اللہ کا مفامد، گناہ مار کا ب ہوگاتی ہیں۔ اگر کسی وقت کوئی اللہ کا مناہ اس مناہ کا اور گئاب ہوگاتی ہیں اس محمد اس مناہ کا اور گئاب ہوگاتی ہیں اس وقع شرک تنسی ہو نگا، تواس بات کی امید تھی کہ اتی تیزی سے محمرات نہ پھیلتے، آج جب لوگوں سے کما جاتا ہے کہ جس دعوت میں مردوں اور عود توں کا تخلوط اجتماع ہو، اس میں شرکت مت کرو، تو لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم نے شرکت نہ کی تو طائدان سے اور معاشرے سے کٹ جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ اگر گئا ہوں سے نہینے کے طائدان سے اور معاشرے سے کٹ جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ اگر گنا ہوں سے نہینے کے اللہ کا اللہ کی فاطر خاندان سے کنا پڑے توک جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ اگر گنا ہوں سے نہینے کے اللہ کا اللہ کی خاطر خاندان سے کنا پڑے توک جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ اگر گنا ہوں سے نہینے کے اللہ کا اللہ کی فاطر خاندان سے کنا پڑے توک جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ کہ کہتا ہوں کے مبارک ہے، اور

اگر کوئی تهماری دعوت کرنا چاہتاہے تواس کو فیاہنے کہ وہ تهمارے اصول کا بھی کچھے خیال کرے ، چوفخص تهمادے اصول کا خیال نہیں رکھتائی کی دعوت قبول کرنا تمهارے ڈے کوئی ضور ہی جسس ..

کوئی ضروری جیس، اگر ایک مرتبہ پچھ لوگ اشینڈ کیلیں۔ اور اپنے خاندان والوں سے صاف صاف کہہ دیں کہ ہم مردول اور عورتوں کی مخلوط دعوتوں میں شریک نہیں ہوں گے ، اگر ہمیں ہلانا چاہتے ہو تو مرد دن اور عور توں کا انتظام الگ کر د، مچم دیکھیو گے کہ بچھ عرصہ کے اندر اس کی بهت اصلاح ہو عتی ہے، ابھی یہ سیاب اتا آ مے نہیں بوھا لے لین اصل بات پیہ ب كه جو آدمي دين يرعمل كرناچا بتاب، وه بيات كتي دوئ شرماناب، وه اس ي ڈر آے کہ اگر میں نے یہ بات کمی تولوگ جھے بیک ورڈ (Bake World) مجھیں گے، پیماندہ اور رجعت پیند مجھیں محے \_اور اس کے برخلاف جو فخص بے و ٹی اور آزادی کے رائے پر چاتا ہے، وہ سینہ آن کر فخر کے ساتھ اپنی آزادی اور یے د بی کی طرف دعوت دیتا ہے ۔ \_ اب تو شادی اور دیگر تقریبات کی دعوتوں میں یہاں تک نوبت آ گئی ہے، کہ نوجوان لڑکیاں مردوں کے سامنے رقص کرنے لگی ہیں، مگر چر بھی ایسی دعوتوں میں لوگ شریک ہورہے ہیں، کہاں تک اس سلاب میں بہتے جاؤ کے ؟ کہاں تک خاندان والوں کا ساتھ دو کے؟ اگر می سلسلہ چاتا رہاتو کوئی بعید نہیں کہ مغرلی تمذيب كى لعنتى مار، معاشر بريمي بورى طرح مسلط مو جائي . كوئى حداة موكى جمال جاکر حمیں رکنا بڑے گا۔ اس لئے اپنے لئے کچھ ایسے اصول بنالو، مثلاً جس وعوت میں کھلے مکرات کاار تکاب ہو گاوہاں ہم شریک نمیں ہوں گے۔ یاجس وعوت میں گلوط اجتماع ہو گا، ہم شریک نسیں ہو نگے ، اگر اب بھی اللہ کے کچھے بندے اشینڈ لیلیں تواس سلاب يربندلگ سكتا ب\_

بروه دار خاتون اچھوت بن جائے؟

بعض او قات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تقریبات میں پر دہ کرنے والی عور تیں اکا د کا بی ہوتی ہیں، توان کے لئے ہم علیحدہ انتظام کر دیں گے ۔۔۔ ذرا سوچو، کیا تم اس پر دہ دار خاتون کواچھوت بنا، چاہجے ہو؟ وہ سب سے الگ، چھوت بن کر جیٹی رہے، اگر ایک بے پردہ خورت ہے، وہ اگر مردوں ہے الگ پردہ میں ہوجائے تواس کا کیا نقصان ہوا؟
لیکن ایک پردہ دار بے پردہ ہو کر مردوں کے سامنے چلی جائے گی تواس کا تو دین غارت ہو
جائے گا، اس لئے مردوں اور عورتوں کے الگ انتظام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے،
بس صرف توجہ دینے کی بات ہے، صرف اہتمام کرنے اور اس پر دُث جانے کی بات
ہے۔

### دعوت تبول کرنے کا شرعی تھم

اور شرقی مئلہ بیہ ہے کہ جس و عوت کے بازے بیس پہلے سے یہ معلوم ہو کہ
اس و عوت میں فلال گناہ کبیرہ ار نکاب ہو گااور اندرشہ یہ ہو کہ میں بھی اس گناہ میں جتابہ
جاؤں گا، اس وعوت میں شرکت کر ناجائز نہیں، اور جس وعوت کے بارے میں یہ خیال
ہو کہ اس وعت میں فلال گناہ تو ہو گا۔ لیکن میں استے آپ کو اس گناہ سے بچالوں گا،
الیمی وعوت میں میں آ وی کو شرکت کی گنجائش ہے۔ لیکن جس آ وی کی طرف لوگوں کی
نامی موقع ہیں، اس جن کی لوگ افتداء کرتے ہیں، ایسے آ وی کے لئے کسی حال میں بھی
الیمی و عوت قبول کرنے کا جائز نہیں ۔ اور یہ وعوت قبول کرنے کا اہم اصول ہے،
دعوت قبول کرنے کا ایہ مطلب نہیں کہ آ دی اس کی وجہ سے گناہوں کا ار تکاب
کرے۔

### وعوت کے لئے نفلی روزہ توڑنا

اس مدیث میں حضر اقدس صلی الله علیه دسلم نے بیر بھی قرمادیا کہ جس فحض کی دعوت کی گئی ہے، اگر وہ روزہ دارہے، اور روزے کی دجہ ہے کھانا نہیں کھا سکا تو وہ میزیان کے حق میں دعاکر وہ ہے فقساء کرام نے تو بعض احادیث کی روشتی میں یمال سک کھا ہے کہ اگر نفلی روزہ کی رکھا ہے، اور اس کی کمی مسلمان نے دعوت کر وی، تواب مسلمان کی دعوت تول کرنے کے لئے اور اس کا دل خوش کرنے کے لئے نفلی روزہ تو روستے تواس کی بھی اجازت ہے، بعد ہیں اس روزے کی تضاکر لے لیے ایک اگر روزہ تو را تا تیں جا بیات تو کم از کم اس کے حق میں دعاکر وے۔

### بن بلائے مهمان كا حكم

"عن إلى صعود البلترى رضوالله عنه قال: دعار جل النبى صلى الله عليه وسلّم لعلما وصنعه له خاصى خسسة، فتبعه عرجل، فلمائخ الباب قال النبى صواف عليه وسلم السنسة البعنا فان شئت ان قاذت وان شئت برح، قال: بل اذن له يادسول الله."

(مجے بھاری، کتاب العطمة، باب الرجل یدی الی طعام فیقل: دھذا سی )
حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ حضروات کرتے ہیں کہ ایک فیض نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور آپ کے ساتھ چار افراد کی بھی دعوت کی، مادی کا ذائد تھا، اس لئے بسااوقات جب کوئی فیض حضور اقد س صلی اللہ علیه وسلم کی دعوت کر آتو عام طور پروہ حضور ہے یہ بھی کہ دیتا کہ آپ اپنے ساتھ حزید تھی افراد کو بھی کہ دیتا کہ آپ اپنے ساتھ حزید تھی افراد کو بھی کہ دیتا تھی ان صاحب نے بائی افراد کی دعوت کھی ۔ آئیں۔ یا چھر افراد کو بھی کہ دیتا تھی ان صاحب نے بائی افراد کی دعوت کھی۔ آئیں۔ ایک حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ، جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم، اور چار صحابہ کرام ، جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ، جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم میزیان کے گھر کے دروازے پر پہنچ تو آپ نے میزیان سے فرما یا کہ یہ اللہ علیہ وسلم میزیان کے گھر کے دروازے پر پہنچ تو آپ نے میزیان سے فرما یا کہ یہ صاحب ہمارے میں دی تھی، آب اگر آپ کی صاحب ہمارے دی تھی درواز کے ہمانی اللہ علیہ عامی ، بریان نے کہا : یا صاحب ہمانو یہ اندر کے آئیں، میزیان نے کہا : یا اجازت دیتا ہوں ، آپ ان ر کو آپ کے دعوت نہیں دی تھی، آب اگر آپ کی امازت دیتا ہوں ، آپ ان ر کے آئیں ۔ اندر کے آئیں ، میزیان نے کہا : یا دعول اللہ یہ اور یہ اجازت دیتا ہوں ، آپ ان ر کو بھی اندر کے آئیں ، میزیان نے کہا : یا دیول اللہ ، بین اجازت دیتا ہوں ، آپ ان ر کو بھی اندر کے آئیں ، میران نے کہا : یا

وہ فخص چور اور کثیراہے

اس مدیث کے ذریعہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب کسی کے گر دعوت میں شرکت کے لئے جاتن اور انقاق سے کوئی ایہا فضی تعمادے ساتھ اس وعوت میں آگیا جس کو وعوت جس دی گئی تو میزمان کو اس کے آنے کی اطلاع کر دو، اور پھراس کی اجازت کے بعد اس کو دعوت میں شریک کرو، کیونکہ، آیک حدے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فضی کی دعوت میں بن بلائے شرکحت کر

424

لے تووہ مخص چور بن کر داخل ہوا، اور گئیرا بن کر لکا۔ میزیان کے بھی حقوق ہیں

ورحقيقت حضور الدس صلى الندعليه وسلم كى يه تعليم ايك بهت يؤس اصول كى نشان دى كرتى ب، جس كوجم في جملا ديا ب، وه يد كه جمار ، وجنول عن مد بات جيشى موئی ہے کہ اگر کوئی فخص کسی کامعمان بن جائے تومیزبان رید شر حقوق عائد موجاتے ہیں کہ وہ اس کا اگرام کرے ، اس کی خاطر مدارات کرے وغیرہ ، لیکن اس حدیث کے ۔ ذریعہ سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بید جناویا کہ جس طرح مهمان کے حقق ميوان يربي، اى طرح ميزيان كم مي كي حقوق مهمان يرب، ان ي عايد حق يد ہے کہ وہ معمان میزمان کو بلا وجہ تکلیف شدوے ، مثلاً سے کہ معمان ایسے لوگوں کو اسے ساتھ نہ لے جائے جن کی و عوت نہیں ہے، جیسے آجکل کے بعض ویروں، فقیروں کے یماں ہوآ ہے جب کمی نے پرصاحب کی دحوت کی تواب چرصاحب اسملے نہیں جائیں معے، ملكدان كے ساتھ ايك لشكر بھى ميزمان كے كھرير حمله آور ہو جائے گا۔ جس كا تتجہ م موات كراس ميزان كويد معى سيس مواكد ات ممان أيس مي، جب والك وت م اتا بدالشكر منى جاآب تواب ميزمان كم الحالك معيت كمزى موجاتى ب\_اى لتے حضر اقدى صلى الله عليه وسلم نے قرما ياك اليه افضى چورين كر واطل جوا، اور اخيرابن كر فكلا \_\_\_ البته جمال ب تكفى كامعالمه بور اوريقين سي بات معلوم بوك أكريس اس کواینے ساتھ لے جاؤں گاتو میرمان اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ ایسے مواقع پر ساتھ لے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں، البتہ جمال ذرائجی تکلیف کینے کا حمّال ہو، وہاں پہلے ے انا واجب ہے۔

# پہلے سے اطلاع کرنی جاہے

ای طرح میزان کاایک حق بدہ ہے کہ جب تم کس کے یہاں ممان بن کر جانا چاہیے ہوتو پہلے ہے اس کو اطلاع کر وہ یا کم از کم ایسے وقت میں جاؤ، کہ وہ کھانے کا انتظام آسانی کے ساتھ کر سکے، کیونکہ اگر عظم میں کھانے کے وقت کس کے گھر بہتے گئے تواس کوفیری طور پر کھانے کا انتظام کرنے میں تکلیف اور مشقت ہوگی۔ لنذا ایسے وقت

میں جانا ٹھیک نہیں، یہ میزان کا حق ہے۔

#### مهمان بلاا جازت روزه نه رکھ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائے کہ ایک حدے میں آپ نے ارشاد فرایا کہ کسی معمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ میزبان کو بتا ہے بخیر دوزہ رکھی، اس لئے کہ جب تم نے اس کو بتایا نہیں کہ آج میں روزہ رکھوں گا، اس کو تو یہ معلوم ہے کہ تم اس کے معمان ہو، اس لئے وہ تمسارے لئے ناشتہ کا بھی انتظام کرے گا، پھر جب اس نے سب انتظام کر لیا تو میں وقت پر تم نے اس سے کما کہ میرا تو روزہ ہے، اس کی محنت بیکار گئ، اس کے مصارف وقت پر تم نے اس کو تم نے ایک بیکار گئ، اس کے مصارف کیا ہے، اوراس کو تم نے تکلیف بھی پہنچائی، اس لئے تھم ہیں ہے کہ میزبان کی اجازت سے بھر روزہ رکھنا جائز نہیں ۔ النذا جس طرح ممان کے حقیق ہیں، اس طرح میزبان کے بھی حقوق ہیں، اس طرح میزبان کے بھی حقوق ہیں، اس طرح میزبان کے بھی حقوق ہیں، اس طرح میزبان

### مهمان کو کھانے کے وقت پر حاضر رہنا چاہئے

یا مثلاً میزبان کے ہمال کھانے کا وقت مقرر ہے، اور تم اس وقت خائب ہو گئے۔ اور وہ تم کو تلاش کر آ گھردہاہے، اور اب وہ بیچارہ معمان کے بغیر کھانا نہیں کھا سکا، اس لئے اصول میہ ہے کہ معمان کو چاہئے کہ اگر کسی وقت کھانانہ کھانا ہو، یا دیر ہو جانے کا امکان ہو تو پہلے سے میزبان کو بتا دو کہ آج میں کھانے پر دیر سے آؤں گا۔ ماکہ اس کو تلاش اور انتظام کی تکلیف نہ ہو۔

### میزبان کو تکلیف رینا گناه کبیره ب

دین صرف نماز روزے کا اور ذکر و تبیع کانام نمیں، یہ سب باتیں دین کا حصہ بیں۔ ہم نے اس کو دین سے خارج کر دیا ہے، بوے بوے و بندار، بوے بوے مجھ گزار، اشراق اور چاشت پڑھنے والے بھی معاشرت کے ان آ واب قالحانا نمیس کرتے۔ جس کی وجہ سے گناموں میں جمام وجاتے ہیں، یادر کھو، اگر ان آواب کالحاظ نہ کرنے کے نتیج میں میزبان کو تکلیف ہوگی تو ایک مسلمان کو تکلیف پنچانے کا گناہ کبیرہ اس ممان کو ہوگا۔

میرے والد مابد قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ کمی مسلمان کواپنے قبل یا تھل سے تکلیف پہنچانا گناہ کیرہ ہے ، چیسے شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا گناہ کیرہ ہے ، المذا اگر تم نے اپنے کمی عمل سے میزمان کو تکلیف جیں جٹلا کر دیا تو یہ ایزاء مسلم ہوئی، یہ سب گناہ کیرہ ہے ، یہ ساری باتی اس اصول جی وافل ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیث میں بتاویا، وعافرائیس کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفق حطافر ہائے۔ اجن ۔

وآخردعواناات الحمديثهم بالعالمين



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب ابعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۵

صفحات

#### بسيدالله الجان الرحسيده

# لباس کے شرعی اصول

العمد فله نحمد و و و المعند و الموس به و الوكل عليه و فله فله من شرور إفسنا و من سيات اعمالنا، من يهد و الله فلاهادى له واشهد الله فلاهادى له واشهد الن لا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الله وصل الله الله والله و الله و الله

فاعود باشه صن المشيطان الرجسيد بسد الله الرحان الدحسيم اُوَكَرُفَّا اُوْزَلْتُنَا عَلَيْنِكُمُ لِهَا صَالَّكُمُ لِهِا صَالَّكُمُ وَهِرَيْتُ ا وَلِهَاصُ الْقَفَّىٰ وَلِلْاَحَةُ يُرِّ وَلِهَاصُ الْقَفَىٰ وَلِلْاَحَةُ يُرِّ

امنت مالله صدقالله مولانا العظيم وصدق سوله

النبى الكويع، وفحن على ذانك من المشاهدين والشاكرين، والحمد لله وب العالمين -



تمهيد

جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پرمجیط ہیں، البذا ان کا تعلق ہماری معاشرت اور رہن سہن کے ہرھتے ہے ہے، زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی تعلیمات سے خالی نہیں۔" لباس" بھی زندگی کے گوشوں میں ہے اہم گوشہ ہے، اس لئے قرآن وسنت نے اس کے بارے میں بھی تفصیلی ہدایات دی ہیں۔

موجوده دور کا پرویلگنده

آج کل ہمارے دور میں یہ پرد پیکنڈہ بوی کثرت سے کیا گیا ہے کہ لباس تو ایسی چیز ہے جس کا ہرقوم ادر ہروطن کے حالات سے تعلق ہوتا ہے، اس لئے آدی اگر اپنی مرضی اور ماحول کے مطابق کوئی لباس اختیار کرنے تو اس
کے بارے میں شریعت کو بچ میں لا تا اور شریعت کے احکام سنانا تک نظری کی
بات ہے۔ اور یہ جملہ تو لوگوں ہے بکشرت سننے میں آتا ہے کہ ان مولو یوں نے
اپنی طرف ہے تیدیں شرطیس نگا دی ہیں، ورندوین میں تو بڑی آسانی ہے، اللہ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین میں اتن پابندیاں نہیں لگائی ہیں،
مگر ان ملا وک نے اپنی طرف ہے گھڑ کر یہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اور یہ
ان ملا وک کی تک نظری کی دلیل ہے، اور اس تک نظری کے نتیج میں انہوں
نے خود بھی بہت ی باتوں کو جھوڑ رکھا ہے اور اس تک نظری کے نتیج میں انہوں

### ہرلباس اپنااثر رکھتا ہے

خوب بھے لیجے الباس کا معالمہ اتنا سادہ اور اتنا آ سان نہیں ہے کہ آ دمی جو چاہے لباس پہنتا رہے اور اس لباس کی وجہ ہے اس کے دین پر، اس کے افلاق پر، اس کی زندگی پر اور اس کے طرز عمل پر کوئی اثر واقع نہ ہو۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس کو شریعت نے تو ہمیشہ بیان فر مایا، اور اب نفسیات اور سائنس کے ماہرین بھی اس حقیقت کو شلیم کرنے گئے جیں کہ انسان کے لباس کا اس کی زندگی پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کروار پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے۔ لباس محض ایک کی ٹرانہیں ہے جو انسان نے اٹھا کر پہن لیا، بلکہ یہ لباس انسان کے طرز فکر پر، اس کی سوج پر، اس کی ذہنیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لئے اس لیاس کو معمولی نہیں بھتا چاہے۔

#### مفرت عمر ه فيته يرجبه كالثر

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالٰی عنہ کے بارے میں م وی ہے کہ ے مرتبہ معجد نبوی میں خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے ، اس وقت وو ایک بہت شاندار جبہ بینے ہوئے تھے، جب خطبہ سے فارغ ہوکر گھر تشریف \_ گئے تو جا کراس جبہ کوا تار دیا اور فرمایا کہ میں آئندہ اس جبہ کونہیں پہنوں گا، اس لئے کہاس جبہ کو پہننے ہے میرے دل میں بوائی اور تکبر کا احساس بیدا ہوگیاء اس لئے میں آئندہ اس کونہیں پہنوں گا۔ حالانکہ وہ جبہ بذات خود ایسی چیز نبیل تھی جو حرام ہوتی ، کیکن اللہ تعالیٰ جن حضرات کی طبیعتوں کو آ کھنے کی رح شفاف بنائے ہیں، ان کو ذرا ذرای باتیں بھی بری گئتی ہیں، اس کی مثال یوں سجھتے جیسے ایک کیڑا داغ دارے ادراس کیڑے رہر مگہ دھتے ہی دھتے لگے ہوئے ہیں،اس کے بعداس کیڑے برایک داغ ادرلگ جائے تو اس کیڑے پر کوئی اثر ظاہر نہ ہوگا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارا سینہ داغوں اور دھتوں ے مجرا ہوا ہے، اس لئے اگر خلاف شریعت کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کی ظلمت اور اس کی تاریکی اور اس کے وبال کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جن حضرات کے سینوں کو اللہ تعالیٰ آئینے کی طرح شفاف بناتے ہیں، ان کی مثال الي ب جيے ايك سفيد صاف شفاف كيڑا ہو، اس ير اگر ذرا سانجي داغ لگ جائے گا تو وہ داغ بہت نمایاں نظر آئے گا، اسی طرح اللہ والوں کے دل صاف شقاف ہوتے ہیں،ان پر ذرای بھی چھینٹ پڑ جائے تو ان کونا گوار ہوتی ہے۔

تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ ہے معلوم ہوا کہ لباس کا اثر انسان کے اخلاق و کردار پر اور اس کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ اس لئے لباس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہئے ، اور لباس کے بارے میں شریعت کے جو اصول ہیں وہ سمجھ لینے چاہئیں اور ان کی پیروی کرنی بھی ضروری ہے۔

### آج کل کا ایک اور پروپیگنڈہ

آج کل یہ جملہ بھی بہت کر ت سے سنے میں آتا ہے کہ اس ظاہری
لباس میں کیا رکھا ہے، دل صاف ہونا جائے، اور ہمارا دل صاف ہے، ہماری
نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماراتعلق قائم ہے، سارے کام تو ہم ٹھیک
کر رہے ہیں، اب اگر ذرا سالباس بدل دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ
دین ظاہر کا نام نہیں بلکہ باطن کا نام ہے، دین جم کا نام نہیں بلکہ روح کا نام
ہے، شریعت کی روح دیکھنی جائے، دین کی روح کو بھنا جا ہے۔ آج کل اس

### ظاہراور باطن دونوںمطلوب ہیں

خوب یاور کھئے! وین کے احکام روح پڑھی ہیں اورجھم پڑھی ہیں، باطن پڑھی ہیں اور ظاہر پڑھی ہیں۔قرآن کرمم کاارشاد ہے:

#### وَذَرُ وَاظَاهِ وَ الْإِسْدِ وَ الطِنَةُ "

(سورة الانعام، آيت ١٢٠)

لیتن ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ داور باطن کے گناہ بھی چھوڑ د، صرف یہ نہیں کہا کہ باطن کے گناہ بھی چھوڑ د، صرف یہ نہیں کہا کہ باطن کے گناہ جھوڑ د۔ خوب یا در کھئے! جب تک ظاہر اس وقت خراب ہوتا شیطان کا دھوکہ ہے کہ باطن ٹھیک ہے، اس لئے کہ ظاہر اس وقت خراب ہوتا ہے جب اندر سے باطن خراب ہوتا ہے، اگر باطن خراب نہ پوتو ظاہر بھی خراب نہیں ہوگا۔

نہیں ہوگا۔

### ايك خوبصورت مثال

ہمارے ایک بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب کوئی پھل اندر سے سر جاتا ہے تو اس کے سر نے کے آثار چھکے پر داغ کی شکل میں نظر آنے کہ تیج بین اور اگر اندر ہے وہ پھل سرا ہوا نہیں ہے تو چھکے پر بھی ترابی نظر نہیں آئے گئی، چھکے پر اسی وقت خرابی ظاہر ہوتی ہے جب اندر ہے خراب ہو۔ اسی طرح جس شخص کا ظاہر خراب ہے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ باطن میں بھی کچھ نہ پچھ خرابی ضرور ہے، ورنہ ظاہر خراب ہوتا ہی نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ ہمارا ظہر اگر خراب ہے تو کیا ہوا؟ باطن ٹھیک ہے، یادر کھے! اس صورت میں باطن کہ جھی ٹھیک ہونی نہیں سکتا۔

# و نیا و کاموں میں ظام رحمی مطلوب ہے

دنیا کے سارے کامول میں تو ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی تطلوب ہے، ایک بیجا را دین ہی ایسا رہ گیا ہے جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کا باطن جاہئے ، ظاہر نہیں جاہئے ، مثلاً ونیا کے اندر جب آ پ مکان بناتے ہیں تو مکان کا باطن تو بہ ہے کہ جار دیواری کھڑی کر کے او پر ے حجت ڈ ال دی تو باطن حاصل ہو گیا ، اب اس پر پلاستر کی کیا ضرورت ہے؟ اور رنگ وروغن کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ مکان کی روح تو حاصل ہوگئی ہے، وہ مکان رہنے کے قابل ہو گیا۔گر مکان کے اندرتو بیفکر ہے کہ مرف جار د یواری اور حیبت کافی نہیں، بلکہ پلاستر بھی ہو، رنگ و روغن بھی ہو، اس میں یب و زینت کا سارا سامان موجود ہو، یہاں مجھی صرف باطن ٹھیک کر لینے کا فلفرنہیں چلنا۔ یا مثلاً گاڑی ہے، ایک اس کا باطن ہے اور ایک ظاہر ہے، گاڑی کا باطن یہ ہے کہ ایک ڈھانچہ لے کراس میں ایخن لگالو تو باطن حاصل ہے، اس لئے کہ انجن لگا ہوا ہے، وہ سواری کرنے کے قابل ہے، لہذا اب نہ باڈی کی ضرورت ہے، شرنگ وروغن کی ضرورت ہے۔ وہاں تو کس مخف نے آئ تك ينبيل كهاكد جمع كاڑى كا باطن حاصل ہے، اب ظاہر كى ضرورت نہیں، بلکہ دہاں تو ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے، ایک پیجارہ دین ہی ایسامسکین رہ گیا کہ اس میں صرف باطن مطلوب ہے اور طاہر مطلوب

### بیشیطان کا دھو کہ ہے

یاد رکھے! یہ شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے، لہذا ظاہر بھی درست کرنا ضروری ہے اور باطن بھی درست کرنا ضروری ہے، چاہاں ہو، یا کھانا ہو، یا آ داب معاشرت ہوں، اگر چہان سب کا تعلق ظاہر ہے ہے، لیکن ان سب کا ہرا اثر باطن پر واقع ہوتا ہے، اس لئے لباس کو معمولی بچھ کرنظرا نماز نہیں کرنا چاہئے۔ جولوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو دین کی حقیق فہم حاصل نہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نباس کے بارے میں کوئی ہرایت نہ فرماتے، کوئی تعلیم نہ دیتے، لیکن آپ علیا ہے جا لباس کے بارے میں ہوایات ویں، آپ کی تعلیمات ای جگہ پر آتی ہیں جہاں لوگوں کے بہک جانے اور غلطی میں پڑجانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے ان اصولوں کو اور ان تعلیمات کو اجتمام کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔

# شریعت نے کوئی لباس مخصوص نہیں کیا

شریعت نے لباس کے بارے میں بڑی معتدل تعلیمات عطا فرمائی
ہیں، چنانچہ شریعت نے کوئی خاص لباس مقرر کرکے اور اس کی ہیئت بتا کریہ
نہیں کہا کہ ہرآ دمی کے لئے ایبالباس پہننا ضروری ہے، البذا جو فخص اس ہیئت
ہے ہٹ کرلباس ہنے گا، وہ مسلمانی کے خلاف ہوگا۔ ایبا اس لئے نہیں کہا کہ
اسلام دین فطرت ہے، اور حالات کے لحاظ ہے، مختلف مما لک کے لحاظ ہے،

وہاں کے موہموں کے لحاظ ہے، وہاں کی ضروریات کے لحاظ ہے لباس مختلف ہوسکتا ہے، کہیں باریک، کہیں موٹا، کہیں کسی وضع کا، کہیں کسی ہیئت کا لباس اختیار کیا جاسکتا ہے، لیکن اسلام نے لباس کے بارے میں کچھے بنیادی اصول عطافر ما دیتے، ان اصولوں کی ہرحالت میں رعامیت رکھنی ضروری ہے، ان کو سمجھ لیٹا چاہئے۔

### لباس کے جاربنیادی اصول

جوآیت میں نے آپ کے سامنے طاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے طاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے بنیادی اصول بتا دیے ہیں، فرمایا کہ:

\* يْنَخِنَّ ادَمَ قَدُ ٱنْزَلْتَا عَلَيْتُكُمُ لِيَاسًا يُّوَارِرَى سَوُّا يِتِكُمُ كَبِرُيْشًا وَلِبَاصُ التَّقُوٰى وُلِكَ خَيْرٌ \*

(سورة الاثراف، آعت ٢٦)

اے بی آ دم! ہم نے تمبارے لئے ایبالباس اتارا جو تمباری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور جو تمبارے لئے زینت کا سبب بنآ ہے، اور تقویٰ کا لباس تمبارے لئے سب سے بہتر ہے۔

یہ تین جملے ارشاد فرمائے اور ان تین جملوں میں اللہ تعالٰ نے معانی کی کا سُات محردی ہے۔

#### لباس كاببهلا بنيادي مقصد

اس آیت میں لہاس کا پہلا مقصد سے بیان فر مایا کہ وہ تنہاری پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپا سکے۔ "سو آہ" کے معنی ہیں وہ چیز جس کے ذکر کرنے سے یا جس کے ظاہر ہونے ہے انسان شرم محسوں کرے، اس سے مراد ہے "مرداور "میز" تو گویا لباس کا سب سے بنیادی مقصد میں چھپانے ہے۔ اللہ تعالی نے مرداور عورت کے جم کے کچھ حصوں کو" میں" قرار دیا، یعنی وہ چھپانے کی چیز ہے، وہ سر مردوں میں الگ ہے اور عورتوں میں الگ ہے، مردوں میں سر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال میں سر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال میں سر کا حصہ جس کو چھپانا ہر حال میں سر ری ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹوں تک کا حصہ ہے، اس جھے کو کھولنا بناضر درت جائز نہیں، علاج ، غیرہ کی مجبوری میں تو جائز ہے، اس حصے کو کھولنا بناضر درت جائز نہیں علاج ، غیرہ کی مجبوری میں تو جائز ہے، کیا عام حالات میں اس کو چھپانا ضر دری ہے، عورت کا سارا جم ، سوالے چیپانا ضر دری ہے اور کھولنا جائز نہیں۔

لہذا ابس کا بنیادی مقصد ہے ہے کہ وہ شریعت کے مقرد کئے ہوئے سر کے متحد کو چھپالے، جو اباس اس مقصد کو پورا نہ کرے، شریعت کی نگاہ میں وہ اباس ہی نہیں، کیونکہ وہ اباس اپنا بنیادی مقصد پورانہیں کررباہے جس کے لئے وہ بنایا عمیا ہے۔

#### لباس کے تین عیب

لباس کے بنیادی مقصد کو پورا نہ کرنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو بیہ کے دو لباس اتنا چھوٹا ہے کہ لباس پہننے کے باو جود سرکا کچھ حصتہ کھلا رہ گیا، اس لباس کے بارے بیس بیہ جائے گا کہ اس لباس سے اس کا بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا اور کشف عورت ہوگیا۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ اس لباس سے اندر کا بدن لباس سے ستر کو چھپاتو لیا، لیکن وہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن بھلکتا ہے۔ تیسری صورت بیہ ہے کہ لباس اتنا باریک ہے کہ اس سے اندر کا بدن یا وجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ایمار نظر آر ہاہے، بی بھی ستر کے خلاف ہے۔ اس لیا وجود جسم کی بناوٹ اور جسم کا ایمار نظر آر ہاہے، بی بھی ستر کے خلاف ہے۔ اس طروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ جسکت اور وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ صروری ہے جو اتنا موٹا ہو کہ اندر سے جسم نہ جسکت اور وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اندر کے اعتبار کو کہ کا کو کہ حقد کھلا نہ رہ جا ہے ، اندر کے اعتبار کو کہ اندر سے جسم نہ جسکت کو کہ حقد کھلا نہ رہ جا ہے ، اندر کے اعتبار کو کہ اندر سے جسم نہ جسکت کا کو کہ حقد کھلا نہ رہ جا ہے ، اندر کے اعتبار کو کہ اندر سے جسم نہ جسم کی حقود کھلا نہ رہ جا ہے ، کی تین چن ہی عورت کے لباس میں بھی ضروری ہیں۔

### آج كل كانكا يبناوا

موجودہ دور کے فیشن نے لباس کے اصل مقصد ہی کو مجرور کر دیا ہے، اس لئے کہ آج کل مردول اور عورتول میں ایسے لباس رائج ہو گئے ہیں جن میں۔ اس کی کوئی پروانہیں کہ جسم کا کونسا حصتہ کھل رہا ہے اور کونسا حصتہ ڈ حکا ہوا ہے، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں وہ لباس لباس ہی نہیں۔ جوخوا تین بہت باریک در بہت چست لباس پہنتی ہیں جس کی وجہ ہے کیڑا پہننے کے باوجودجم کی بناوٹ دوسروں کے سامنے نمایاں ہوتی ہے، ایسی خواتین کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:

كاسيات عاس يات

(صيح ملم، تأب اللباس، إب النياء الكاسيات)

وہ خوا تین لباس پیننے کے باوجودنگی ہول گی۔

یعنی لباس پہننا ہوگا مگر ننگی ہوں گی، اس لئے کہ اس کیڑے سے لباس کا وہ بنیادی مقصد حاصل نہ ہوا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا تھا۔ آج کل خواتین میں بید وہا اس کثرت سے پھیل چک ہے جس کی کوئی حدنہیں، شرم و حیا سب بالائے طاق ہو کر رہ گئی ہے، اور ایبا لباس رائج ہوگیا جوجم کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کرتا ہے، خدا کے لئے ہم اس بات کو محسوں کریں اور اپنے اندر فکر پیدا کریں اور اپنے گھروں میں ایسے لباس پر پابندی عائد کریں جو تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رصت کے بھارے دلوں میں بیا حساس اور فکر پیدا فریائے ، آئین۔

خوا تنین ان اعضاء کو چھپائیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس الله سره، الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے آئین۔شاید بی آپ کا کوئی جعدالیا جاتا ہوجس میں اس پہلو کی طرف متوجہ نہ فرمائے ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ سے جو فتنے آج کل عام

رواج پا گئے ہیں، ان کوکی طرح ختم کرو، خوا تین اس حالت ہیں جُمع عام کے اندر جا رہی ہیں کہ سر کھلا ہوا ہے، باز و کھلے ہوئے ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے۔ حالا نکہ 'سر'' کا تھم سے کہ مرد کے لئے مرد کے سامنے سر کھولنا بھی جا تر نہیں اور عورفت نے میں عورت کے سامنے سر کھولنا جا تر نہیں، مثناً اگر کی جا تر نہیں اور عورفت نے بہت لیا جس میں سینہ کھلا ہوا ہے، کی عورت نے ایسا لباس پہن لیا جس میں سینہ کھلا ہوا ہے، کی حورت نے ایسا لباس پہن لیا جس میں سینہ کھلا ہوا ہے، بیٹ کھلا ہوا ہے، باز و کھلے ہوئے ہیں تو اس عورت کو اس حالت میں دوسری عورتوں کے سامنے آئے، اس لئے آئے، اس لئے آئے، اس لئے کہ سامنے آئے۔ اس کے سامنے آئے۔ اس لئے کہ سامنے آئے۔ اس لئے کہ سامنے آئے۔ اس لئے کہ سامنے آئے۔ اس کے سامنے آئے۔ اس کی سامنے آئے۔ اس کے سامنے آئے۔ اس کی سامنے آئے۔ اس کے سامن

### گناہوں کے برے نتائج

آئ کل کی شادی کی تقریبات میں جاکر دیکھتے، وہاں کیا حال ہورہا ہے، خوا تین بے حیائی کے ساتھ ایسے لباس پہن کر مردوں کے سامنے آجاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فرنے کی چوٹ، سینہ تان کر اور ڈھنائی کے ساتھ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی الی کھلم کھل خلاف ورزی ہوگی تو اس کے بارے ہیں مارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرو فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ان فتنوں نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر رکھا ہے، یہ بدائمتی اور بے چینی جو فتنوں نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کر رکھا ہے، یہ بدائمتی اور بے چینی جو آپ در حقیقت ہماری

ۗ ۗ وَمَا آَسَا بَكُمُ قِبْ مُعْمِيْبَةٍ فَبِعَا كَنَبَتُ آيُدِ يُكُمُرُو يَعُفُوا عَنْ كَيْنُهِ \*

(سورة الشوري، آيت ٣٠)

لین جو کچھ تہیں برائی پیچی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ ہے پیچی ہے اور بہت سے مناہ تو اللہ تعالیٰ معاف ہی فرما دیتے ہیں اور ان پر پکڑ نہیں فرماتے ہیں۔

فدا کے لئے اپنے گھروں سے اس فننے کودور کریں۔

### قرب قیامت میں خواتین کی حالت

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس زمانے کا ایک
ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر آج کا زبانہ کسی نے نہ دیکھا ہوتا تو وہ فخض حیران ہو
جاتا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے اس طرح نقشہ کھینچا جس
طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ وور کی خوا تمن کو دیکھ کریے ارشاد فرمایا
ہو، اس لئے کہ اس زمانے جس اس کا تصور بھی مشکل تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ
قیامت کے قریب عور تی لباس پہنے کے باوجود تھی ہوں گی اور ان کے سرول
کے بال ایسے ہوں کے بسے بختی اون فول کے کو بان ہوتے ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ جس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات ارشاد فرمائی تھی ، اس زمانے میں اس فتم کے بالوں کا کوئی رواج نہیں تھا، يكى وجهب كه بعض شراح حديث في اس بركلام كيا ب كداس حديث كاكيا مطلب بي يختى اونؤل كو بان كى طرح بال مس طرح بوسكة بير؟ ليكن آخ كي بيش كوئى كو بوراكر ديا آخ كي بيش كوئى كو بوراكر ديا اور ايبا لكنا ب كد حضور صلى الله عليه وسلم في آخ كي مورتول كو د كيوكريه بات ارشا وفر بائي مورة را كي كريه بات ارشا وفر بائي مورة ما كارشا وفر بايك ك

ممسلات ماثلات

(مح مسلم، كآب اللباس، باب النساه الكاسيات)

لیعنی وہ حورتی اپنے لباس ہے، اپنے انداز ہے، اپنے زیب و زینت اور اپنے بناؤ سنگھار ہے دوسروں کواپٹی طرف مائل کرنے والی ہول گی ڈوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔

خدا کے لئے اس بات کو ذہن تشین کیجئے کہ یہ جو پچھ فتنے اور مصائب اور بدامنی اور بے چینی ہے، یہ حقیقت میں اس بات کا بتیجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی محلم کھلا بغاوت ہورہی ہے۔

کھلم کھلآ گناہ کرنے والے

ایک بات اور بھے کہ گناہوں کی بھی دوشمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو انسان چوری چھے تنہائی میں کررہا ہے، علی الاعلان دوسروں کے سامنے نہیں کر رہاہے اور کبھی بھی اس کو گناہوں پرشرمندگی اور ندامت بھی ہو جاتی ہے اور تو بہ کی بھی تو فیق ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرا شخص علی الاعلان اور کھلم کھلا دوسروں کے سامنے گناہ کررہا ہے اور اس پر تخریجی کررہا ہے کہ میں نے بید گناہ کیا، بیہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### كل امتى معافى الاالمجاهرين\_

(صح بخاري، كتاب الاوب، باب ستواالمعومنين على مفسه، عديث تمبر ١٠٦٩)

یعنی میری امت میں جنے گناہ کرنے والے ہیں، سب کی مغفرت کی توقع ہے،
انشاء اللہ سب کی معانی ہو جائے گی، یا تو تو ہے کی توفیق ہو جائے گی یا اللہ تعالی ویسے ہی معاف فرما دیں گے، لیکن وہ لوگ جوڈ کئے کی چوٹ پر کھائم کھلا علانیہ گناہ کرنے والے ہوں گے، اور اس گناہ کر تھے ہوں گے، بلکہ اس گناہ کو تواب بجھ کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تواب بجھ کر کرتے ہوں گے اور بلکہ اس گناہ کو تواب بجھ کر کرتے ہوں گے وار بلکہ اس گناہ کو تواب بجھ کر کرتے ہوں گے وار بلکہ اس گناہ کو تواب بجھ کر کرتے ہوں گے وار بی ہے کہ جو بھے ہم کر رہے ہیں بیدورست ہے، اور اگر ان کو سجمایا جول گے اور کہتے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ہم زمانے سے کٹ جائیں؟ کیا ہم وقیانوس ہوکر بیٹھ جائیں؟ اور ساری و نیا کے طعنے ہم اپنے سر لے لیس بکیا موسائی سے کٹ ربیٹھ جائیں؟ اور ساری و نیا کے طعنے ہم اپنے سر لے لیس بکیا سوسائی سے کٹ ربیٹھ جائیں؟ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔

### سوسائنی کو جیموژ دو

ارے بیاتو دیکھو کہ اگر سوسائٹ ہے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤگھ تو بیہ کونسا مہنگا سودا ہے؟ ذراغور تو کرو کہ بیسوسائٹ کب تک تمہارا ساتھ دے گی؟ تنہیں کہاں تک لے جائے گی؟ یا در کھو کہ قبر بیں جانے کے بعد تمہارے اعمال کے سوا کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا، اس وقت تم اپنی سوسائی کو مدد کے لئے پکارنا کہ تمہاری وجہ ہم ریکام کر دہ شخص اب آ کر ہماری مدد کرو، کیا اس وقت تمہاری سوسائی کے افراد میں سے کوئی آ کر تمہاری مدد کرے گا؟ اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس وقت کے بارے میں قرآن کریم کا ارشادے کا :

مَالَكَ عُمْرِ مِنْ دُولِتِ اللهِ مِنْ قَالِيَّ وَلَا نَصِيْرِ (مورة المِقْرِد، آيت ١٠٤)

بعنی اس وقت الله تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا ولی اور مددگار نبیس ہوگا جو تمہیں عذاب سے چھڑا سکے۔

نصيحت آموز واقعه

قرآن کریم نے سورہ صافات میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے اس شخص کو جب جنّت میں پہنچا دیں گے اور جنت کی ساری تعتیں عطافرما دیں گے، اس وقت اس کو اپنے ایک ساتھی اور ووست کا خیال آئے گا کہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہے؟ اس لئے کہ وہ و نیا کے اندر جھے خلاکا موں پر اکسایا کرتا تھا اور جھے ہے بحث کیا کرتا تھا کہ آئ کل کے حالات ایسے ہیں، ماحول ایبا ہے، سوسائٹ کے یہ نقاضے ہیں، وقت کے نقاضے یہ ہیں وقیرہ، تو ایسی با تیں کرکے جمعے ورغلایا کرتا تھا، اب ذرا اس کو میں دیکھوں تو وہ

کس حال میں ہے؟ چنانچہ وہ اس کو دیکھنے کے لئے جہم کے اندر جھا کے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ:

> فَاظَّلَةَ فَرَا لُهُ فِن مَتَوَآمِ الْجَعِيْمِ قَالَ تَاهَٰمِ إِنْ كِدْتَّ لَكُوْدِيْنَ. كَالَافِقْمَةُ مَرِقَى لَكُنُكُ مِنَ الْمُجْشَرِيْنَ.

(مورة الشُّفْف، آيت ۵۵۲۵۵)

جب وہ اس کو دیکھنے کے لئے جہنم کے اندر جمائے گا تو اس سائٹی کو جہنم کے اندر جمائے گا تو اس سائٹی کو جہنم کے انہوں نے دیکھے گا اور پھر اس کو مخاطب ہوکر اس سے کہے گا کہ بیل حتم کھا کر کہنا ہوں کہ تو نے جھے بلاک ہی کر دیا تھا لیعنی اگر بیل تیرے کہنے بیس آ جاتا، تیری بات مان لینا اور تیری ا جائے کرتا تو آج میرا بھی کہی حشر ہونا تھا جو حشر تیرا ہو رہا ہے۔ اور اگر میرے ساتھ میرے دب کا فضل اور اس کی وحمت شامل حال میں ہوتی تو تھے جھی ای طرح وحمرایا گیا ہوتا جس طرح آج تیجے دحمرایا گیا ہے۔

### ہم بیک ورڈ ہی سہی

بہر حال! اس سوسائل کے نقاضے یہاں پر تو بوے خوش نما لگتے ہیں،
لیکن اگر اس بات پر ایمان ہے کہ ایک دن حرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے
جواب و بینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جنت اور جہنم بھی کوئی چیز
ہے، تو پھر خدا کے لئے اس سوسائٹ کی باتوں کو چھوڑ و، اس کے ڈر اور خوف کو
چھوڑ و، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف آؤ۔ اور سے

سوسائی تمہیں جو طعنے دی ہے، ان طعنوں کوخندہ پیشانی ہے برداشت کرو، اگر سوسائی تمہیں جو طعنے دی ہے، ان طعنوں کوخندہ پیشانی ہے برداشت کرو، اگر Bake)

الم اللہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ چلنائیس جانے، تو ایک مرتبداس سوسائی کو خوک کر اور کر کس کر یہ جواب وے دو کہ ہم ایسے بی جیں، تم اگر ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہج ہور کھو، تہیں رکھنا چاہج تو مت رکھو۔ جب تک ایک مرتبہ بیٹیں کہو گے، اس دفت تک یا در کھوا یہ سوسائی تمہیں جمنم کی طرف لے جاتی دے گی۔

### یے طعے مسلمان کے لئے مبارک ہیں

حضرات انبیا وعلیم السلام کو بھی میہ طعنہ دیے گئے ، صحابہ کرام گو بھی میہ طعنہ دیئے گئے ، صحابہ کرام گو بھی میہ طعنہ دیئے گئے ، اور جو شخص بھی دین پر چلنا چاہتا ہے ، اس کو یہ طعنہ دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب تک ان طعنوں کو اپنے لئے باحث فخر نہیں قرار دو گے ، یا در کھو! اس وقت تک کا میا بی حاصل نہیں ہوگی ۔ ایک روایت میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

اكثروا ذكرالله حتى يقولوا "مجنون"

(منداحد، ج٠٠٥ ١٨٢)

الله کی یادادر ذکر اس صد تک کرو کہ لوگ تنہیں پاگل کینے لگیں۔مطلب یہ ہے کہ اگر سوسائی ایک طرف جارہا ہے، ابتم اس کے بہاؤ پر بہنے کے بجائے اس کے بہاؤ کا رخ موڑنے کی کوشش کرو تو لوگ

تہمیں یا گل کہیں گے، چنانچہ آج اگر کوئی شخص دیا تقداری اور امانت داری سے کوئی کام کرتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کری کہتے میں کہ سے یاگل ہے، اس كا دماغ خراب بوكيا ب-مثلاً آج اگركوكي شخص به جاب كه ميس رشوت ند لوں، رشوت ندووں، سود ند کھاؤل، حرام کامول سے اجتناب کروں، اور لباس کے معالمے میں اللہ تعالٰی کے بتائے ہوئے احکام برعمل کروں، تو اس وقت سوسائن اس کو یہی کیے گی کہ اس کا وہاغ خراب ہے، یہ یا گانی ہے، حالاتکہ جب سوسائل مهمیں یہ کیے کہتم یاگل ہو، تمہارا و ماغ خراب ہوگیا ہے تو بدحضور اقدى صلى الله عليه وسم كى طرف سے بشارت باور تمبارے لئے باعث فخر کلمہ ہے، اور بیروہ لقب ہے جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ و ملم نے تمہیں ویا ہے۔ لبذا جس ون تهمیں دین کی وجہ ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ یا گل ہے، اس دن خوشی مناؤاور دورکعت شکرانه کی نفل ادا کرو که الله تعالی نے آج تمہیں اس مقام تک پہنچادیا جونی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک مؤمن کے لئے فرمایا تھا، اس لئے اس سے ڈرنے اور تھرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔موالا تا ظفر علی خان مرحوم نے خوب کہا کہ:

توحید تو یہ ہے کہ فدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دوعالم سے خفا میرے گئے ہے

لہذا اگر ساری دنیا کے خفا ہونے کے نتیج میں اللہ تبارک و تعالی ہے تمہار اتعلق جڑ جائے تو کیا بیرمہنگا سودا ہے؟ بید دنیادی زندگی معلوم نہیں کتنے دن کی زندگی ہے، یہ با تیں اور یہ طعنے سب ختم ہوکر رہ جائیں گے، اور جس دن تمہاری آ کھ بند ہوگی اور وہاں تمہارا استقبال ہوگا، اس وقت تم دیکھنا کہ ان طعنہ ویے والوں
کا کیا حشر ہوگا، اور یہ طعنے دینے والے جو آج تم پر بنس رہے ہیں، قیامت
کے دن یہ بہنے والے روئیں گے اور تم ان پر ہنا کرو گے۔ لہذا ان سوسائی
والوں سے کب تک صلح کرو گے، کب تک ان کے سامنے ہتھیار ڈالتے رہو
گے، کب تک تم ان کے بیٹھے چلو گے۔ لہذا جب تک ایک مرتبہ ہمت کرکے
ارادہ نہیں کرو گے، اس وقت تک چھٹکار انہیں ملے گا۔ اور برہنگی کے لباس کا جو
رواج چل پڑا ہے، ایک مرتبہ عزم کر کے اس کو نتم کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کواس
کی ہمنے اور تو فیق عطا فرمائے آھن۔ بہر حال، اللہ تعالی نے لباس کا پہلا
مقصد بیان فرمایا، وہ ہے ستر عورت، جو لباس ساتر نہیں، وہ حقیقت میں لباس

#### لباس كا دوسرا مقصد

لباس کا دومرا مقصد الله تعالی نے یہ بیان فرمایا که ' ریٹا' کیتی ہم نے اس لباس کو تمہارے کے زینت کی چیز اور خوبصورتی کی چیز بنائی۔ ایک انسان کی خوبصورتی لباس میں ہے، لہذا لباس ایسا ہونا چا ہے کہ جسے دکھے کر انسان کو فرحت ہو، بد ہیئت اور بے ڈھنگانہ ہوجس کو دکھے کر دومروں کونفرت اور کراہت ہو، بلکہ ایسا ہونا چا ہے جس کو پہن کرزینت کا فائدہ حاصل ہو سکے۔

# ا پنادل خوش کرنے کیلئے قیمتی لباس بہننا

بعض اوقات دل میں بیاشتباہ رہتا ہے کہ کیما لباس پہنیں؟ اگر بہت فیتی لباس پھن لیا تو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں اسراف میں داخل نہ ہو جاہے؟ اگر معمولی لباس پہنیں تو کس درجے کا پہنیں؟

الله تعالیٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فر مائے ۔ آ مین ۔ الله تعالى نے اس دور كے اندران سے اليا عجيب كام ليا كرآب نے كوئى چيز یردہ خفا کے اندر نہیں جھوڑی، ہر ہر چز کو دواور دوجیار کر کے مالکل واضح کر کے اس ونیا سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ باس ایہا ہونا جاہیے جوساتر ہواور ساتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ہے تھوڑ اسا آ سائش کا مقصد بھی حاصل ہو، لینی اس لباس کے ذریعے جسم کو راحت بھی حامل ہو، آ رام بھی حاصل ہو، ایبا لباس پیننے میں کوئی حرج نہیں۔مثلاً پتلا لباس پین لیا، اس خیال ہے کہ جم کوآ رام لے گا، اس میں کوئی حرج نہیں، شرعاً جائز ہے، شریعت نے اس برکوئی یابندی عائد نبیں کی۔اس طرح اسیے دل کو فوٹش کرنے کے لئے زیائش کا لباس پہنے تو یہ بھی جائز ہے، مثلا ایک کیڑا دی رویے گز ہے اور دوسرا کیڑا پندرہ رویے گزمل رہا ہے، اب اگر ایک فض یدرہ رویے گر والا اس لئے خریدے کہ اس کے ذریعے میرے جم کوآ رام ملے گایااس وجہ ہے کہ رید کیڑا مجھے زیادہ امیما لگتا ہے،اس کو پہننے سے میرا دل خوش موگا، اور الله تعالى نے مجھے اتى وسعت دى ہے كه يس دى رويے كے بجائے

پندرہ روپے گز والا کپڑا پہن سکتا ہوں، توبیہ اسراف میں واخل نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ شرعاً یہ بھی جائز ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حمہیں وسعت بھی وی ہے اورتم اپنا ول خوش کرنے کے لئے ایسا کپڑا پہن رہے ہو،اس لئے جائز ہے۔

# مالدارکوا چھے کپڑے پہننا جائے

بلکہ جس مخص کی آیدنی ایچی ہو،اس کے لئے خراب قتم کا کپڑا اور بہت محکیا قتم کا کپڑا اور بہت محکیا قتم کا کپڑا اور بہت محکیا قتم کا لباس پہنتا کوئی پندیدہ یات نہیں، چنا نچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاحب بہت بدویت قتم کا پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں،حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے پوچھا:

"الك مال؟ قال نفسه، قال، من اى العال؟ قال قدا كافس المنه من الأبل والغنسع والغيل والهَيق، قال: فاذا اكال الله عالا غليرا الماعمة المنه عليك وكرامته \*

(ایردادُد، کتاب اللباس، باب لی المعلقان وفی غسل الدو ب، حدیث نبر ۱۳ ، ۳ مخصور الدو ب، حدیث نبر ۱۳ ، ۳ مخصور صلی الشدعلید و کم اس سے کہا ہاں ؟ اس نے کہا ہاں ؟ آپ صلی الله علیہ و کم سے اللہ علیہ و کم اللہ علیہ و کم اللہ علیہ و کم اللہ تا ہے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی الله علیہ و کم اللہ الله تعالی نے مجھے ہر حتم کا مال

عطا فرمایا ہے یعنی اون ، بحریاں ، گھوڑے اور غلام سب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے تہدیس مال ویا ہے تو اس کے انعامات کا کھی اثر تمہارے لباس ہے بھی ظاہر ہونا چاہئے۔ ایسا نہ ہوکہ اللہ تعالی نے تو سب چھ وے رکھا ہے، لیکن فقیر اور گداگر کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالی کی نعمت کی ناشکری ہے۔ لہذا ہوئی کا نام کی خاطر اور اپنی کی نعمت کی ناش یا زیبائش کی خاطر کوئی شخص اچھا اور فیمتی لباس بہن لے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، جائز ہے۔

### حضور ﷺ كافتمتى لباس بهننا

یں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے
بات جومشہور ہوگئ کے '' کالی کملی والے'' اس بات کو ہمارے شاعروں نے بہت
'شہور کر دیا ، سے بات سی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حیات طیبہ
سادگی کی حالت میں بسر ہوئی ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس
طرح سیم منقول ہے کہ آپ موٹا کیڑا زیب تن فرماتے تھے، اور جہاں سیم منقول
ہے کہ آپ نے موٹی چاور میں استعمال فرما کیں، ای طرح آپ کے بارے
میں سیم منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبتہ زیب تن
فرمایا جس کی قیمت دو ہزار دینارتھی، وجہ اس کی سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہڑمل شریعت کا حصہ بننا تھا، اس لئے ہم جسے کروروں کے لئے سے
علیہ وسلم کا ہڑمل شریعت کا حصہ بننا تھا، اس لئے ہم جسے کروروں کے لئے سے

بھی کرے دکھا دیا کہ اگرتم اپنی جسمانی راحت اور آسائش کے لئے کوئی قیتی لباس پیننا چاہتے ہوتو ریجی جائز ہے۔

نمائش اور دکھاوا جا ئزنہیں

لیکن اگر لباس پہننے سے نہ تو آ سائش مقصود ہے اور نہ آ رائش مقصود ہے، بلکہ نمائش اور دکھا وامقصود ہے، تا کہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے اتنا شائدار کپڑا پہنا ہوا ہے، اور اید دکھا نامقصود ہے کہ ہم بڑی دولت والے اور بڑے پہنے والے ہیں، اور دوسروں پر بڑائی جنا نا اور دوسروں پر بڑائی جنا نا اور دوسروں پر رعب جمانا مقصود ہے تو بیسب یا تیس نمائش ہیں داخل ہیں اور حرام

ہیں،اس لئے کہ نمائش کی خاطر جو بھی لباس پہنا جائے وہ حرام ہے۔

### يبال شيخ كي ضرورت

ان دونوں یا توں میں بہت بار یک فرق ہے کہ اپنا دل خوش کرنا مقصود ہے ، بیکون فیصلہ کرے گا کہ بیلیاس اپنا دل خوش کرنا مقصود ہے ، بیکون فیصلہ کرے گا کہ بیلیاس اپنا دل خوش کرنے کے لئے پہنا ہے یا دوسروں پر بزائی جمانے کے لئے پہنا ہے ؟ بین ہے کہ اس مقصد کے لئے کس مصلح اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے ، وہ ان دونوں کے درمیان فرق کر کے بتا دیتا ہے کہ اس وقت جو کیڑے تم بہن رہے ہواور یہ کہ رہے ہوکہ اپنا دل خوش کرنے کے لئے کہ اس بہن رہا ہوں ، بیدوراصل شیطان کا دھوکا ہے ، حقیقت میں ان کیڑوں کے بیننے کا بہن رہا ہوں ، بیدوراصل شیطان کا دھوکا ہے ، حقیقت میں ان کیڑوں کے بیننے کا

مقصد دوسروں پر برائی ظاہر کرنا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے بریکس بھی ہو
جاتا ہے۔ بہرحال! کس شخ کی ضرورت ہے۔ اور یہ بیری مریدی درحقیقت
ای کام کے لئے ہوتی ہے کہ اس تم کے کاموں بیں اس سے رہنمائی حاصل کی
جائے کہ اس وقت میرے ساتھ یہ صورت حال ہے، بتا ہے کہ اس وقت ایسے
کپڑے پہنوں یا نہ بہنوں؟ وہ شخ بتاتا ہے کہ اس وقت ایسے کپڑے پہنواور
اس وقت مت پہنو۔ نمائش اور آسائش بیں یہ باریک فرق ہے۔ ونیا کے جتنے
کام ہیں، چاہے وہ لباس ہو، یا کھانا ہو، یا جوتے ہوں، یا مکان ہو، ان سب
میں یہ اصول کارفر ا ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا ہے۔
میں یہ اصول کارفر ا ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا ہے۔
میں یہ باور تین اصول کارفر ا

# اسراف اورتكبرے بچيج

ای لئے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کا بروااصولی ارشاد ہے کہ:

" كل ماشئت والبس ماشئت ما اخطئتك اثنتان : سرف ومغيلة"

(صحح بخاري، كتاب اللباس، بإب نمبرا)

این جو جاہو کھاؤ اور جو جاہو پہنو، کین دو چیزوں سے پر بیز کرو: ایک اسراف سے اور دوسرے تکبر سے۔ مطلب مید ہے کہ جس طرح کا کیڑا جاہو پہنو، تمہارے گئے میہ جائز ہے، لیکن اسراف نہ ہو، اور اسراف ای وقت ہوتا ہے جب آ دمی نمائش کے لئے کیڑا پہنتا ہے۔ اور دوسرے مید کہ جس کیڑے کو پہن کر تکبر پیدا ہو، اس سے بچو کیکن کون سے کپڑے سے اسراف ہوگیا اور کون
سے کپڑے سے تکبر پیدا ہوگیا، اس کے لئے کس شخ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ
بتاتا ہے کہ یہاں تکبر ہوگیا اور یہاں اسراف ہوگیا۔ ببرحال، میں بیرع ض کررہا
تھا کہ لباس کا دوسرا مقصد ہے زینت، لیکن اس زینت کی حدود ہیں، بس ان
صدود شریعت کے اندررہ کر جتنی زینت کر کتے ہو، اس کو افتیار کرلو، لیکن اگر ان
صدود سے باہر نکل کرزینت افتیار کرو گے تو بیرترام ہوگی اور ناجائز ہوگی۔

فیشن کے پیچھے نہ چلیں

آن کل عیب مزاح بن گیا ہے کہ اپنی پندیا ناپندکا کوئی معیار نہیں،
بس جوفیشن چل گیا وہ پند ہے، اور جو چزفیشن سے باہر ہوگئ وہ ناپند ہے،
ایک زمانے جس ایک چیز کا فیشن چل رہا ہے تو اب اس کو پند کیا جانے لگا اور
اس کی تعریف کی جانے گئی کہ ہیں بہت اچھی چیز ہے اور جب اس کا فیشن نکل گیا
تو اب اس کی برائی شروع ہوگئے۔ مثل ایک زمانے جس لمی اور نیجی تیمی کا فیشن
پل گیا تو اب جس کو بھی دیکھووہ لمی تیمی پہن رہا ہے اور اس کے نضائل میان
کر رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے کہ ہیں بہت اچھی چیز ہے اور جب او نچی
گیمی پہننے کا فیشن چل پڑا تو اب او نچی تیمی کی تعریف ہورتی ہے اور اس کو
تعین صحیح نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جو چیز ایچی گے اور اپنے خیال کو جو چیز
تعین صحیح نہیں، بلکہ اپنے آپ کو جو چیز ایچی گے اور ایپ خیال کو جو چیز

### مَن بھا تا کھاؤ ،مَن بھا تا بہنو

ہمارے یہاں ہندی میں آیک مقولہ مشہور تھا کہ '' کھائے من بھاتا اور پنے جگ بھاتا'' لینی کھائے تو وہ چیز جو اپنے من کو بھائے، آپ ول کو اچھی گئے، اپنا دل اس سے خوش ہواور اپنے آپ کو پہند ہو۔ لیکن لباس وہ پہنے جو جگ کو بھائے۔ جگ سے مراوز ماند، لینی جوز مانے کے لوگوں کو پہند ہو، زمانے کے لوگ جس کو پہند کریں اور ان کی آ تھوں کو اچھا گئے۔ یہ کہاوت مشہور ہے، کے لوگ جس کو پہند کریں اور ان کی آ تھوں کو اچھا گئے۔ یہ کہاوت مشہور ہے، کیمن یہاتا اور کھانے کھی من بھاتا اور کھانے بھی من بھاتا، اور '' جگ بھاتا' وائی بات نہ لباس ہیں درست ہاور نہ کھانے میں درست ہا ور نہ کھانے میں درست ہے اور نہ کھانے کہا ہے کہ اپنے ول کوخوش کرنے کے لئے معرور ہمیں میں درست ہے، بلکہ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے ول کوخوش کرنے کے لئے صدود شریعت میں رہتے ہوئے جو بھی لباس استعال کرو، وہ جائز ہے، لیکن فیشن کی اجاع میں لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نہائش کے لئے کوئی لباس استعال کرو، وہ جائز ہے، لیکن فیشن کی اجاع میں لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نہائش کے لئے کوئی لباس استعال کرو، جو ہوتو وہ جائز ہیں۔

# خواتنین اورفیشن پرتی

اس معالمے میں آج کل خاص طور پر خواتین کا عزاج تابل اصلاح ہے۔خواتین میں مجھتی میں کہ لباس اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے ہے، اس لئے لباس پہن کراپنے ول کوخوش کرنے کا معاملہ بعد کا ہے، اصل میہ ہے کہ دیکھنے والے اس لباس کو دیکھ کراس کوفیشن کے مطابق قرار دیں اور اس کی

تعریف کریں، اور حارا لباس د کیے کرلوگ ہے مجھیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ یہ باتم عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور اس کا متیجہ یہ ہے کہ بیعورتیں اینے گھر میں اینے شو ہروں کے سامنے تو میلی کچیلی رہیں گی اور اچھالباس پہننے کا خیال بھی نہیں آئے گا،لیکن جہاں کہیں گھر ہے یاہر نگلنے کی نوبت آگئی پاکسی تقریب میں شرکت کی نو : تہ آ گئی تو بھراس کے لئے اس مات کا اہتمام کیا جا ر ہا ہے کہ وہ لباس فیشن کے مطابق ہو اور اس کے پہننے کے نتیجے میں وہ لوگ ہمیں دولت مند تنجمیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک لباس ایک تقریب کے اندر پہن لیا تو اب وہ لباس دوسری تقریب کے اندرنہیں بہنا حاسکتا، اب وہ باس حرام ہوگیا، اس لئے کہ اگر وہی لباس بیمن کر دوسری تقریب میں جلے گئے تو دوسری خواتین سیمجھیں گی کہان کے پاس توالیک ہی جوڑا ہے،سب جگہ وہی ایک جوڑا چین کر آ جاتی ہیں، جس کی دجہ سے ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ درحقیقت ان باتوں کے پس بردہ نمائش کا جذبہ ہے اور بینمائش کا جذبہ ممنوع ہے، البتہ نمائش کے ارادے اور اہتمام کے بغیر کوئی خاتون اینے دل کو خوش کرنے کے لئے آج ایک جوڑا پین لے اور کل کو دوسرا جوڑا پین لے، اور الله نعاليٰ نے عطا بھی فرمایا ہے، تو اس میں کوئی مضا نَقه نہیں ۔

حضرت امام ما لکّ اور نئے جوڑے

جارے بزرگول میں بھی ایے لوگ گزرے میں جو بہت اچھا اور عدہ الباس ببنا کرتے تھے، حضرت امام مالک رحمة الشطید كانام آپ نے سنا ہوگا،

جو بڑے وریع کے امام گزرے ہیں، عدینہ طنبہ کے رہنے والے، امام داراتیجر قاءان کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا کہ وہ ہرروز ایک نیا جوڑا يبناكرتے تھے، كويا كدان كے لئے سال میں تمن سوساٹھ جوڑے ہے تھے، اور جو جوڑ اا یک دن بہنا، وہ دوبارہ بدن پرنہیں آتا تھا، دوسر ہے دن دوسر انجوڑ ا تیسرے دن تیسرا جوڑا کی کوخیال آیا کہ ہرروز نیا جوڑا پہنتا تو اسراف ہے، چنانچہال نے آ پ ہے کہا کہ حضرت بیر دوزانہ نیا جوڑا پہننا تو اسراف میں دافل ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کروں، بات دراصل ہی ہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو میرا ایک دوست تین سوساٹھ جوڑے سلوا کر میرے گھر اے آتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہیآ ہے کا روز کا ایک جوڑا ہے، اب می نے خود ے تو اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ روزانڈایک نیا جوڑا پہنوں، اگر میں ان جوڑوں کو واپس کردوں تو اس کی دل محنی ہوتی ہے، اور اگرنہ پہنوں تو بھی اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس کا بدید دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں روزانہ نیا جوڑا پہنوں، اس لئے میں روزانہ ایک جوڑا بدلیّا ہوں، اور اس کو ا تاریئے کے بعد کی مستحق کو وے دیتا ہوں ، جس کی وجہ سے بہت ہے اللہ کے بندوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال! ان کا روزانہ نیا جوڑا پہننا دکھاوے کے لتے نہیں تھا بلکہ جس نے ہدیہ دیا تھا اس کا ول خوش کرنے کی خاطر عضا۔

حضرت تھانو کی کا ایک واقعہ

ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ یاد آ گیا، بدواقعہ میں نے اپنے والد ماجد

تضرت مولا نامغتی محتشمع صاحب رحمة الله عليه ہے سنا ہے، برواسبق آ موز واقعہ ہے، وہ بیر کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب مقانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دواہلیہ میں، ایک بدی اور ایک جیموٹی، دونوں کوحضرت والا ہے بہت تعلق تھا، کیکن بدی پرانیماحیه برانے وقوں کی تھیں اور حضرت والا کوزیادہ سے زیادہ آ رام کانچانے کی فکر میں رہتی تھیں،عید آنے والی تھی، بردی پیرانی صاحبہ کے ول میں خیال آیا که حضرت والا کے لئے کسی عمرہ اور اچھے کیڑے کا اچکن بنایا جائے۔ ، زمانے میں ایک کیڑا جلا کرتا تھا، جس کا نام تھا'' آ کھے کا نشہ' میہ بڑا شوخ تسم کا کیڑا ہوتا تھا۔اب حضرت والا ہے بوچھے بغیر کیڑ اخرید کراس کا اچکن سینا ٹروع کر دیا، اور حضرت والا کواس خیال ہے نہیں بتایا کہ اچکن سلنے کے بعد جب اجا تک پیں ان کو پیش کروں گی تو اجا تک مطنے سے خوشی زیادہ ہوگی، اور الدارمضان اس کے سینے میں مشغول رہیں، اس کئے کہ اس زمانے ش مشین کا رواج تو تھانہیں، ہاتھ سے سلائی ہوتی تھی، چنانچہ جب وہ سل کر تیار ہو گیا تو عید کی رات کووہ اچکن حضرت والا کی خدمت میں چیش کر کے کہا کہ میں نے آب کے لئے بیا چکن تیار کیا ہے، میرا دل جاہ رہا ہے کہ آپ اس کو چکن کر عیدگاه جائیں اورعید کی نماز پڑھیں۔اب کہاں حضرت والا کا مزاج اور کہاں وہ شوخ اچکن ، وہ تو حضرت والا کے مزاج کے بالکل خلاف تھا۔لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں میننے ہے اٹکار کروں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گاہ اس لئے کہ انہوں نے تو بورا رمضان اس کے سینے میں محنت کی اور محبّت سے محنت کی ، اس لئے آپ نے ان کا دل رکھنے کے لئے فرمایا کرتم نے تو یہ ماشاء اللہ

بڑا اچھا اچکن بنایا ہے، اور پھر آپ نے وہ اچکن پہنا اور عیدگاہ میں پنچے اور نماز پر ھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آ دی آپ کے پاس آ یا اور کہا کہ حضرت آ پ نے یہ جواچکن پہنا ہے، یہ آپ کوزیب نہیں ویتا، اس لئے کہ یہ بہت شوخ قتم کا اچکن ہے، حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بال بھائی! تم بات تو ٹھیک کہدرہ ہو، اور یہ کہد کر پھر آپ نے وہ اچکن اتارا اور ای شخص کو دے دیا کہ یہمیں بدیہ ہے، اس کوتم پہن لو۔

#### دوسرے کا دل خوش کرنا

اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے بید واقعہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شخیع صاحب رحمۃ الله علیہ کوسنایا کہ جس وقت میں بیدا چکن پہن کرعیدگاہ کی طرف جا رہا تھا، تو کچھ نہ پوچھو کہ اس وقت میرا دل کتا کث رہا تھا، اس لئے کہ ساری عمر اس فتم کا شوخ لباس بھی نہیں پہنا، لیکن دل میں اس وقت بینیت تھی کہ جس الله کی بندی نے محنت کے ساتھ اس کوسیا ہے، اس کا دل خوش ہو جائے تو اس کا دل خوش کرنے کے لئے اپنے اوپر بید مشقت برواشت کرلی، اور اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس لئے کہ لوگوں نے اس کے پہننے پر طعنے بھی سے، اس کے کہا کہ والوں کا دل خوش کرنے کے لئے سکام کرلیا۔

بہر حال! انسان اقتھے ہے اچھالباس اپنا دل خوش کرنے کے لئے پہنے، اپنے گھر والوں کا دل خوش کرنے کے لئے پہنے، ادر کی ہربیا ور تخذ دینے والے کا دل خوش کرنے کے لئے پہنے تو اس میں کوئی مضا نقة نہیں، لیکن اچھا لباس اس مقصد کے لئے بہنا تا کہ لوگ مجھے برا سمجھیں، میں نیشن ابیل نظر آدؤں، میں دنیا والوں کے سامنے بڑا بن جاؤں، اور نمائش اور دکھاوے کے لئے پہنے تو سیمذاب کی چیز ہے اور حرام ہے، اس سے بچنا جائے۔

بیمذاب کی چیز ہے اور حرام ہے، اس سے بچنا جائے۔

#### لباس کے بارے میں تیسرااصول

لباس کے بارے میں شریعت نے جو تیسرا اصول بیان فرمایا، وہ ہے
" مشبتہ ہے بچان کینی ایسا لباس پہننا جس کو پہن کر انسان کی غیر سلم قوم کا
فرد نظرات نے ،ادراس مقصد ہے وہ لباس پہنا کہ میں ان جیسا ہوجاؤں ،اس کو
شریعت میں نشبتہ کہتے ہیں۔ دوسر لفظوں میں یوں کہا جائے کہ کی غیر سلم
قوم کی نقالی کی نیت ہے کوئی لباس پہننا، اس سے قطع نظر کہ وہ چیز ہمیں پیند
ہے یا نہیں، وہ اچھی ہے یا بری ، لیکن چونکہ فلال قوم کی نقالی کرنی ہے، بس ان
کی نقالی کے چیش نظر اس لباس کو اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو ' نشبتہ'' کہا جاتا
ہے۔ اس نقالی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خت وعید ارشاد فرمائی
ہے۔ چیا نجے ارشاد فرمایا کہ:

من تشبه بقيم فعومته م

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في لبس الشهره، حديث تمبرا٣٠٣)

یعی جو شخص کی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے، اس کی نقالی کرے، اور ان جیما بننے کی کوشش کرے، تو وہ انہیں میں سے ہے، گویا کہ وہ مسلمانوں میں ے نہیں ہے، ای قوم کا ایک فرد ہے، اس لئے کہ یڈخض انمی کو پند کر رہا ہے، انہی ہے مجتبت رکھتا ہے، انہی جیسا بنتا چاہتا ہے، تو ابل کا ششر بھی انہی کے

"تشبّه" کی حقیقت

ساتھ ہوگا ، اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ آشن۔

تشبّه کے بارے میں یہ بات مجھ لینی جائے کہ یہ "قشبه" کب پیدا ہوتی ہے اور کب اس کی ممانعت آتی ہے؟ کہلی بات تو یہ ہے کہ کس ایسے کام میں دوسری تو م کی نقالی کرنا جوئی نفسہ براکام ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے، ایسے کام میں نقالی تو حرام ہی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ کام اگر چہ نی نفسہ تو برانہیں ہے بلکہ مباح ہے، لیکن پی شخص اس غرض سے وہ کام کر رہاہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں اور دیکھنے میں ان جیسا لگوں اور اجتمام کر کے ان جیسا مین کو کوشش کر رہا ہے بہتو اس صورت میں وہ مباح کام بھی حرام اور ناجائز ہو

#### گلے میں زقار ڈالنا

جاتا ہے۔

مثلاً ہندوایے گلے میں زقار ڈالا کرتے ہیں، اب بیز قارا کی طرح کا ہار ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ویسے ہی اتفاقاً ڈال لے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ناجائز اور حرام کام نہیں ہے بلکہ مباح ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کے لئے اپنے گلے میں' زقار'' ڈال رہا ہے تا کہ میں ان جیسا لگوں تو ب ناجائز اور حرام ہاور" تشبه "ميں داخل ہے۔

ماتھے برقشقہ لگانا

یا مثلاً ہندوعورتیں اینے ماتھے برمرخ قشقہ لگاتی ہیں، اب اگر بالفرض ہندوعورتوں میں اس طرح قشقہ لگانے کا رواج نہ ہوتا اور کوئی مسلمان عورت خوبصورتی اور زینت کے لئے لگاتی تو ریکام فی نفسه میاح تھا، کوئی ناجائز اور حرام نہیں تھا،لیکن اب اگر ایک عورت قشقہ اس لئے نگار ہی ہے تا کہ میں ان کا فیشن اختیار کروں اور ان جیسی نظر آؤں، تو اس صورت میں بی تشقه لگانا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ہندوستان میں مسلمان عورتیں تو ان کی مشابہت اختیار كرنے كيلي يد قشقه لگاتى بين، كيكن اب سنا ہے كه يهال بإكسّان مين بھى عورتون میں قشقہ لگانے کا رواج شروع ہوگیا ہے، حالانکہ یہاں ہندوعورتوں کے ساتھ معاشرت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود مسلمان خواتین اینے ماتھے ہر بيقشقه لكاتى بين توبدان كے ساتھ "فشبة" اختيار كرنا ب، جوحرام اور ناجائز ب-البذاكوئي عمل جواكرچدني نفسه جائز اورمباح بو، مراس ك ذرايد دوسرى قومول کے ساتھ مشابہت پیدا کرنامقصود ہواس کو" تیشبته" کہتے ہیں، جس کو حضورا فدس صلى الله عليه وسلم نے نا جائز اور حرام قرار دیا ہے۔

يتلون يبننا

ای مندرجه بالا اصول کی بنیاد پرید کہا جائے گا کہ جولباس کی مجی قوم کا

شعاربن چکا ہے، یعنی دہ لباس ہس قوم کی امتیازی علامت بن چکا ہے، اگر ان کی نقالی کی غرض سے ایسا لباس اختیار کیا جائے گا تو وہ حرام اور ناجائز ہوگا اور گناہ ہوگا۔مثلاً آج کل مردوں میں کوٹ پتلون کا رواج چل پڑا ہے اس میں بعض بالتيل تو في نفسه مجمى ناجائز ہيں، جاہے اس ميں مشبّه پايا جائے يانہ پايا جائے، چنانچه ایک خرالی تو یہ ہے کہ یہ پتلون مخنوں سے فیچے پہنی جاتی ہے، اور کوئی لیاس جھی مردوں کے لئے نخوں ہے بینچے پمپننا جا ئزنہیں۔ دومری خرانی یہ ہے کہا گرپتلون الیمی چست ہو کہاس کی وجہ ہے اعضا نمایاں ہوں ،تو پھرلیاس کا جو بنیادی مقصدتها، لینی'' ستر'' کرنا، وه حاصل نه ہوا تو بھروہ لیاس شرعی لحاظ ے بے معنی اور بے کار ہے۔ لہذا ان دوخرابیوں کی وجہ سے فی نفسہ بتلون یہننا جائز نہیں، کیکن اگر کوئی تخص اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ پتلون چست نہ ہو، بلکہ ڈھیلی ڈھالی ہو، اوراس کا اہتمام کرے کہوہ پتلون ٹخنوں ہے <u>نیجے</u> نہ ہوتو الیں پتلون پہننا فی نفسہ مباح ہے۔

سکین اگر کوئی شخص پتلون اس مقصد سے پہنے تا کہ میں انگریز نظر آؤں،
اور میں ان کی تقالی کروں اور ان جیسا بن جاؤں، تو اس صورت میں پتلون
پہننا حرام اور ناجائز ہے اور ہ تشبه '' میں داخل ہے، لیکن آگر تقالی مقصود نہیں
ہو، تو ایس صورت میں اس کے پہننے کو حرام تو نہیں کہیں ہے، لیکن فی نفسہ اس
پتلون کا پہننا پھر بھی اچھا نہیں اور کراہت سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اس بات کو
ذراغور سے بچھ لیں۔

#### تشبه اورمثابهت مين فرق

وہ پیر کہ بیر دو چیزیں الگ الگ جیں، ایک تشبّه'' اور ایک ہے ''مشابہت'' دونوں میں فرق ہے۔''تشبتہ'' کے معنی تو سہ ہیں کہ آ دمی ارادہ کر کے تقالی کرے ، اور ارادہ کر کے ان جبیبا بننے کی کوشش کرے ، یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ دوسری چیز ہے''مشابہت'' یعنی اس جیسا بننے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا،لیکن اس عمل ہے ان کے ساتھ مشابہت خود بخو دیدیا ہوگئی۔ یہ'' مشابہت'' جوخود بخود پدا ہوجائے حرام تونہیں، کیکن حضور اقدس صلی الله علیہ وہلم نے بلا ضرورت مشابهت پیدا ہونے ہے بھی بیخے کی تاکید فرمائی ہے۔فرمایا کہ اس کی کوشش کرو کہ ان ہے امتیاز رہے، مسلمان قوم اور مسلمان ملت کا ایک امتیاز ہونا جاہے، ایسانہ ہوکہ در کھے کریت نہ طلے کہ بیآ دمی مسلمان ہے یائبیں ، سرے لے کر ماؤں تک اپنا حلیہ ایسا بنا کر رکھا ہے کہ دیکھ کریدیت ہی نہیں چاتا کہ بیر سلمان ہے یانہیں ،اس کوسلام کریں یا نہ کریں، مباحات کے ذریعہ بھی ایسا حليه بنانا پينديده تېيل ـ

### حضور ﷺ کا مشابہت سے دور رہنے کا اہتمام

آ مخضرت صلی الله علیه و کلم نے ''مشابہت'' سے نیخ کا اتنا اہتمام فرمایا کہ محرم کی دس تاریخ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے، اور جب آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتداء میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور رمضان کے روزے اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوگئ، اب فرض تو ندر ہا، البتہ نفل اور مستحب بن گیا۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اب فاہر ہے کہ اگر مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گئو وہ یہود یوں کی نقا کی میں تو نہیں رکھیں گے، وہ تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھیں گئے لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھیں گئے لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رئدہ رہوئے لیکن حضور اقد س تاریخ کا روزہ یا رہا تو عاشورہ کے ساتھ مشاہبت پیدا نہ ہو، بلکہ ان کے علیدگی اور امتدا جو بیاد ہوں کے ساتھ مشاہبت پیدا نہ ہو، بلکہ ان کے علیدگی اور امتیاز ہوجائے۔ (منداجہ، جا، ص ۲۳۹)

نے مشابہت پیدا ہونے کو پہندئیس فرمایا، اس لئے آپ علیہ فی فرمایا کہ جب عاشورہ کا روزہ رکھوتو اس کے ساتھ یا تو نویں تاریخ کا روزہ طالو یا گیارہویں تاریخ کا روزہ طالو، تاکہ یہود یوں کے ساتھ مشابہت مجی پیدائد ہو۔ لہذا "نشبته" نوحرام ہے، لیکن "مشابہت" پیدا ہو جاتا بھی کراہت ہے خالی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیجنے کی تلقین فرمائی

اب دیکھئے کہ روز ہے جیسی عمادت میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ رسلم

### مشركين كى مخالفت كرو

ایک حدیث شریف میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم فرمایا که:

"خالفواالمشركين"

(صحح بخارى، كتاب اللباس، باب تقليم الاظفار، مديث تمر٥٨٩٢)

مشرکین کے طریقوں کی مخالفت کرو۔ بینی انہوں نے جیسے طریقے اختیار کئے

میں، تم ان سے الگ اپنا طریقہ بناؤ۔ چنانچدایک صدیث میں فرمایا:

" فوق حاسينا وبين العشوكين العمائع على القلانس"

(ابوداؤد: كتاب اللياس، باب في العماثم، مديث تمر ٥٤٨)

لینی ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ٹو ٹی پر عمامہ پہننا ہے، لینی بہشرکین عمامہ کی اور مشرکین کے درمیان فرق ٹو ٹی پر عمامہ پہننا ہے، لینی بہشرکین عمامہ کی خوالفت کرو اور عمامے کے نیچ ٹو پیال نہیں ہیئت ہیں، تم ان کی مخالفت کرو اور عمامے کے نیچ ٹو ٹی بہن کرو حالانکہ یغیرٹو ٹی کے عمامہ پہننا کوئی تاجائز اور حرام نہیں، لیکن ورای مشابہت سے بچے ٹو ٹی پہنو، تا کہ اشتباہ لازم نہ آئے، لہذا بلاوج کی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنا اچھا نہیں ہے، آدی اس سے جتنا بچ بہتر ہے۔ اس لئے حصرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے کہ دوسری قوموں کی مشابہت پیدا نہ ہو۔

#### مسلمان ایک متازقوم ہے

موچنے کی بات ہے کہ جب الله تعالیٰ نے تم کو ایک الگ قوم بنایا اور اپنے گروہ میں شامل فر ما کر تمہارا نام'' مرّب الله'' رکھا، یعنی الله کا گروہ، ساری دنیا ایک طرف قر آن کریم نے بیان فر مایا کہ بنیادی طور پر پوری دنیا میں ووجاعتیں ہیں، چنانچیفر مایا کہ:

" خَلَقَكُمُ فَيُنْكُمُ كَافِرٌ قَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ "

(سورة التفائنء آيت ٢)

یعنی دو جماعتیں ہیں ایک کافر اور ایک مؤمن، اس لئے مؤمن کو کبی کافر ک جماعت کے ساتھ مخلوط نہ ہونا چاہئے، اس کا اخیاز ہونا چاہئے اس کے لباس میں، اس کی پوشاک میں، اس کی وضع قطع میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے طریق ادا میں، ہر چیز میں اسلامی رنگ نمایاں ہونا چاہئے، اب اگرسلمان دوسروں کا طریقہ اختیار کرلے تو اس کے نتیج میں وہ افٹیاز مٹ جائے گا۔

اب آئ دیکھ او کہ یہ جو طریقہ چل پڑا ہے کہ سب کا لباس ایک جیسا ہے، اگرتم کسی ججع میں جاؤ گے تو یہ پت لگانا مشکل ہوگا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے، ندلباس سے پت لگا کتے ہیں، ند پوشاک سے، اور نہ کسی اور انداز سے اب اس کوسلام کریں یا نہ کریں؟ اور اس سے کس قتم کی باتیں کریں؟ لہٰذا ان خرابیوں کے ستِر باب کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قشیہ سے بھی بچو، اس لئے کہ وہ تو بالکل بی حرام ہے، اور

"مثابهت" سے بھی بچو، اور یہ مثابہت بھی کراہت سے خالی نہیں ہے اور یندیدہ بھی نہیں ہے۔

### یہ بے غیرتی کی بات ہے

یے کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ انسان ایک ایسی قوم کا لباس پند کرکے اس کو اختیار کرے جس قوم نے حمہیں برطریقے سے غلامی کی چکی میں پیسا، تمہارے اور خلم وستم تو ژے، تمہارے خلاف سازشیں کیس، تنہیں موت کے گھاٹ اتارا، اور ظلم وستم کا کوئی طریقہ ایسانہیں ہے جو اس نے فروگذاشت کردیا ہو، ابتم الی قوم کے طریقوں کوعزت اور تحریم کے ساتھ اختیار کرو، یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔

### انگریزوں کی تنگ نظری

لوگ جمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اس قتم کا لباس پہننے ہے منع کرتے ہیں، یہ نظری کی بات ہے۔ اور ایک بات کہنے والوں کو تک نظر کہا جاتا ہے، حالا نکہ جس قوم کا لباس تم اختیار کر رہے ہو، اس کی تنگ نظری اور اس کی مسلمان دشمنی کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہمارے مثل مسلمان دشمنی کا عالم یہ ہے کہ جب اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ہمارے مثل مسلمان باوشاہوں کا جو لباس تھا، یعنی عمامہ اور خاص شلوار قبیص، اس نے وہ لباس اپنے ہیروں کو پہنایا، اپنے چوکیداروں کو پہنایا، اور اس نے ان کو بیدلباس پہننے پر مجبور کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ صرف مسلمانوں کو

ذلیل کرنے کے لئے اور یہ دکھانے کے لئے کہ دیکھو! ہم نے تمہاریہ بادشاہوں کالباس اپنوکروں کو، اپنے خانساموں کواور اپنے بیروں کو پہنایا۔ اس قوم کی تک نظری کا تو یہ عالم ہے اور ماشاء اللہ ہماری فرافی قلب کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کا لباس بڑے فخر ہے اور بڑے ذوق وشوق ہے پہننے کے لئے تیار ہیں۔ اب اگر ان ہے کوئی کہے کہ یہ لباس پہننا غیرت کے خلاف ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نگ نظر ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

بہرحال! اس میں شرعی قباحت کے علاوہ بڑی بے غیرتی کی بھی بات ہے۔

# تم اپناسب کچھ بدل ڈالو،کیکن

یہ بات بھی خوب بجولو کہ تم کتنا ہی ان کا لباس پہن لو، اور کتنا ہی ان کا طریقہ افتیار کرلو، مرتم پھر بھی ان کی تگاہ میں عزت نہیں پاسکتے ،قر آن کریم نے صاف صاف کہدویا ہے کہ:

\* وَلَنْ تَرُسْىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْلَى حَتَّى تَنَبَّعَ مِلَّتَهُ مُ

(سورة البقرة ، آيت ١٢٠)

یہ یہودادر نصاری تم ہے کھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملّت کو اختیار نہیں کرلو گے، ان کے نظریات، ان کے ایمان، ان کے دین کو اختیار

نہیں کراو گے، اس وقت تک وہ تم ہے راضی نیس ہوں گے۔ البذا اب تم اپنا لباس بدل او، پوشاک بدل او، سرا پا بدل او، جسم بدل او، جو جا ہو بدل او، لیکن وہ تم ہے رامنی ہونے کو تیار نہیں۔

چنانچة تم نے تجربہ کرایا اور سب پکھ کرکے وکھ لیا، سب پکھان کی نقالی پر فاکر کے وکھ لیا، سب پکھان کی نقالی پر فاکر کے وکھ لیا، سب کھ بدل لیا، کیا تم سے وہ لوگ خوش ہوگئے؟ کیا تم سے راضی ہوگئے؟ کیا تمہارے ساتھ انہوں نے ہدردی کا برتاؤ شروع کردیا؟ بلکہ آئ بھی ان کی دھمنی کا وہی عالم ہے، اور اس لیاس کی وجہ سے ان کے دل میں تمہاری عزت بھی پیدائیس ہو کتی۔

### ا قبال مرحوم کا مغربی زندگی پر تبصره

اقبال مرحوم نے نثر کے انداز میں تو بہت گرید یا تمی مجی کی ہیں، کیکن اشعار میں بعض اوقات بیزی حکمت کی یا تمی کہدویتے ہیں۔ چنانچہ مغربی لباس اور مغربی طرز زندگی وغیرہ پر تبعرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ:

قوت مغرب نہ از چنگ و رباب
نے زرقعم وخران ہے ججاب
نے زرقعم سا حران لالہ روس

لین مغربی ممالک کے اندر جو توت نظر آرہی ہے، وہ اس چنگ ورباب کی وجہ فیس ، موسیقی اور گانوں کی وجہ سے نہیں ، اوراؤ کیوں کے بے پردہ ہونے

اوران کے ناپنے گانے کی وجہ ہے جمی نہیں ہے اور بیر تی اس وجہ ہے نہیں ہے کہ ان کی عورتوں نے سر کے بال کاٹ کر پٹھے بنا لئے ، اور نداس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی پنڈلیاں نگلی کرلیں۔ آگے کہتے میں کہ:

قوتِ افرنگ از علم و فن است از بمیں آتشِ چراشش روش است

لین جو کچھ قوت ہے وہ ان کی محنت کی وجدے ہے،علم و ہنر کی وجدے ہے، اورای وجدے تر تی کررہے ہیں، چرآ خرش کہا کہ:

> عکمت از قطع و برید جامه نیست مانع علم و بنر ممامه نیست

یعنی حکمت اور ہنر کس خاص قتم کا لباس پہننے سے حاصل نہیں ہوتا ، اور عمامہ پہننے سے علم و ہنر حاصل ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدائییں ہوتی ۔ ہبر حال! اصل چیز جو حاصل کرنے کئی ، وہ تو حاصل کر بنیں ، اور لباس و پوشاک اور طریق زندگی میں ان کی نقل اتار کر ان کے آئے بھی اپنے آپ کو ذکیل کرلیا۔ و نیا سے عزت وہی کراتا ہے جس کو اپنے طریق زندگی سے عزت ہو، اگر دل میں اپنی عزت نہیں ، اپنے طریقے کی عزت نہیں ، تو پھر وہ و نیا سے کیا عزت کرائے گا۔ عزت نہیں ، اپنے اس کے عزت کرائے گا۔ لہذا تمہارا یہ انداز اور بیطریقہ ان کو بھی لیند نہیں آئے گا، چاہے تم ان کے طریقوں میں غرق ہو کر اور ڈوب کر دکھے لواور اپنے آپ کو لوری طرح بدل کر دکھے لو

#### تشبه اورمشابہت دونوں سے بچو

بہرحال! فتوے کی بات تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ
''تشبّه'' تو تاجائز حرام اور گناہ ہے۔ اور'' نشبّه'' کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ ا کرکے ان جیبا بننے کی کوشش کرنا، اور''مشابہت'' کے معنی یہ ہیں کہ ان جیبا بننے کا ارادہ تو نہیں تھالیکن کچھ مشابہت بیدا ہوگئی۔ یہ گناہ اور حرام تو نہیں ہے، البتہ کراہت سے خالی نہیں، اور غیرت کے تو بالکل خلاف ہے، اس لئے ان دونوں سے نیجنے کی ضرورت ہے۔ یہ لباس کا تیمرااصول تھا۔

#### لباس کے بارے میں چوتھا اصول

لباس کے بارے میں چوتھا اصول یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا حرام ہے جس کو پہن کرول میں تکبر اور برائی پیدا ہو جائے، چاہ وہ لباس ٹاٹ ہی کا کیوں نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی ایک شخص ٹاٹ کا لباس پہنے اور مقصد یہ ہو کہ یہ پہن کر میں لوگوں کی نظروں میں بڑا درویش اور صوئی نظرا وُں اور بڑا آمتی اور پریڑگار بن جاوَں، اور پھر اس کی وجہ ہے دوسروں پر اپنی بڑائی کا خیال ول میں آ جائے اور دوسروں کی تحقیر پیدا ہو جائے تو ایس صورت میں وہ ٹاٹ کا لباس بھی تکبر کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لئے دہ بھی حرام ہے۔ حضرت سفیان توری رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کیڑے پہننے ہے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی حقارت دل میں لانے ہے ہوتا ہے، اس لئے بعض اوقات ایک شخص ہے بھتا

ہے کہ میں بڑا تواضع والالباس پین رہا ہوں، حقیقت میں اس کے اندر تکبر بجرا ہوتا ہے۔

ثخنه جھيانا جائز نہيں

(صحيح بخارى: كتاب اللباس، باب من جوالوبه من الخيلاء، مديث تم ١ ٥٤٩) دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مرد کی زیر جامد کا جتنا حقد مخنول سے ينج مركا و،حقد جنم من جائے گا۔اس سے معلوم مداكد مردول کے لئے ٹخوں سے نیچ یا عجامہ، شلوار، پتلون، لنگی وغیرہ پہننا جائز نہیں، اور اس برحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے دو وعیدیں میان فرمائیں، ایک بیر کوفنوں سے نیچ جتنا حضہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسرے بیاک قیامت کے ون اللہ تعالی ایے فخص کی طرف رحت کی نگاہ سے ویکھے گا مجی نہیں۔اب دیکھئے کہ ٹخنوں ہے اوپر شماوار پہننا ایک معمولی بات ہے، اگر ایک الحج او پرشلوار پین ل توااردے کیا آفت اور مصیب آجائے گ؟ کونسا آسان ٹوٹ بڑے گا؟ لیکن اللہ تعالی کی نارافتگی ہے ، کا جاؤ کے اور اللہ تعالی کی نظر رجت حاصل ہوگ ۔ اور برابیا گناہ بلات ہے کہ جس میں بوری کی بوری قوم متلاہے، کسی کوفکر بی نہیں۔

# شخنے چھیا نا تکبر کی علامت ہے

حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کی بعثت کا زمانه جا بلیت کا زمانه تھا، اس میں شخنے و حکنے اور از ارکو نیچے تک پہننے کا بڑا فیشن اور رواج تھا، بلکہ اگر از ار زمین پر بھی کھسٹنا جائے تو اس کو اور اچھا اور قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ مدارس کے ورس نظامی میں ایک کتاب 'حماس'' پڑھائی جاتی ہے جو جا بلیت کے شاعروں کے اشعار پر مشتمل ہے، اس کتاب میں ایک شاعر اپنے حالات پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

#### اذا ما اصطبحت اربعا خط ميزرى

جب میں مجمع کے وقت شراب کے چارجام چڑھا کر نکانا ہوں تو میرا ازار زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے اس طرز عمل کو اپنا قابل لخر کارنامہ بنار ہاہے، لیکن جب حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جا ہلیت کے اور طریقوں کو ختم فرمایا، ای طرح اس طریقے کو بھی ختم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کے ذریعہ دل میں تکبراور رعونت پیدا ہوتی ہے، لہذا از ارتخوں سے اوپر ہونا چاہئے۔

اس سے اس پروپیکٹ اکا بھی جواب ہوگیا جو آج کل بہت پھیلایا جارہا ہے، اور بہت سے لوگ ہے کہنے گئے ہیں کہ در حقیقت حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریعے اختیار کر لئے جو آپ کے زمانے میں رائج تھے، اور جیسا لہاس قریش میں رائج تھا، جسی وضع قطع رائج تھی، اس کو اختیار کرلیا، اب اگر آئ ہم اپنے دور کے رائج شدہ طریقے اختیار کرلیں تو اس میں کیا حرج ہے؟
خوب بچھ لیجئے کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی اپنے زمانے
میں رائج طریقوں کو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ ان میں تبدیلی پیدا کی اور ان کو ناجا تز
قرار دیا۔ آئ کوگ نہ مرف یہ کہ فلط کاری میں جتا ہیں، بلکہ بعض اوقات بحث
کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ اگر ازار ٹخنوں سے ذرا نیچے ہوگیا تو اس میں کیا
حرج ہے؟ ارے حرج یہ ہے کہ بیدھے جہم میں جائے گا اور بیمل اللہ تعالیٰ کے
خضے کا موجب ہے۔

### الكريز كے كہنے بر كھنے بھى كھول ديتے

ہمارے بزرگ تے حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک تقریر میں فرمانے گے کہ اب ہمارا بدحال ہوگیا ہے کہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وہ کی تقریر میں فرمانیا کہ شخنے کھول دواور شخنے ڈھکنا جائز نہیں تو اس وقت ہم لوگ شخنے کھولنے کو تیار ہو گئے ۔ اگریز نے کہا کہ گھٹنہ کھول دواور نیکر پہن لو، تو اب گھٹنہ کھلوانے کو تیار ہو گئے ۔ اگریز کے حکم پر گھٹنہ بھی کھول دیا اور نیکر بہن لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شخنے کھولنے پر تیار نہیں ۔ یہ تنی بے غیرتی کی بات ہے ۔ ارے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہت کے بھی بچھ تھا ضے ہیں، انہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممل کو ایس کے خلاف

#### حضرت عثمان غني ﷺ كا ايك واقعه

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عند کا واقعہ ہیں نے آپ کو پہلے بھی سنایا فقا کہ صلح حدید ہے کے موقع پر جب آپ کفار مکہ سے ندا کرات کے لئے تشریف لے جارہ ہے ، تو آپ کے ساتھ تھے کہا کہ یہ آپ کا ازار نخنوں سے او نچا ہے اور مکہ کے جن رؤساء اور سرداروں سے آپ ندا کرات کے لئے جارہ ہیں وہ لوگ ایسے آ دی کو حقیر جھتے ہیں جس کا ازار نخنوں سے او نچا ہو۔ اس لئے آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنا ٹخند ڈھک لیس اور ازار کو نیچ کرلیس تاکہ وہ لوگ آپ کو حقیر نے جھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ہیں فر مایا:

ملا ، هكذا ازرة صاحبنا مسول الله صلى عليه وسلم،

نہیں، بیکام میں نہیں کرسکتا، اس لئے کہ میرے آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وہ کو گازار ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جا ہے وہ لوگ حقیر سجھیں یا ذکیل سجھیں اچھا سجھیں یا براسمجھیں، اس سے جھے کوئی سرو کارنہیں، بس میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیہ ہے اور میں تو ای کو اختیار کروں گا، پھر انہوں نے ہی دنیا سے اپنی عزت کرائی۔ آج ہم اس مصیبت میں جتلا ہیں کہ ڈر رہے ہیں، جھینپ رہے ہیں، شر ما رہے ہیں کہ اگر از ارتخوں سے اونچا کرلیا تو تا مدے کے خلاف ہو جائے گا، فیشن کے خلاف ہو جائے گا۔ خدا کے لئے یہ خیالات ال سے آکال دو اور حضور سلی اللہ مدید وسلم کی ا تباخ

سنت کا جذبه دل میں پیدا کرو۔

# اگرول میں تکبرنه ہوتو کیا اس کی اجازت ہوگی؟

بعض لوگ یے پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیری وجہ سے نخنے سے نیچے ازار پہنے کومنع فربایا تھا، لہٰذا اگر تکبر نہ ہوتو پھر مخنوں سے بنچے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اور ولیل میں بید حدیث پہنٹ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقعی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ یا آپ نے تو فربایا کہ ازار کو شخنے سے بنچے ڈھلک جاتا ہے، میرے سے بنچے نہ کرو، لیکن میرا ازار بار بار شخنے سے بنچے ڈھلک جاتا ہے، میرے لئے اوپر رکھنا مشکل ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ تبہارا ازار جو بنچے ڈھلک جاتا ہے، یہ تکبری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نہیں ہے، بلکہ تہمار سے عذر اور مجبوری کی وجہ سے فرحلک جاتا ہے، یہ تکبری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تبہار سے عذر اور مجبوری کی وجہ سے فرحلک جاتا ہے، یہ تکبری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تبہار سے عذر اور مجبوری کی وجہ سے فرحلک جاتا ہے، اس کے تم ان میں واضل نہیں۔

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب ماجاء في اسبال الازار، حديث تمبره ٨٥)

اب لوگ احد لال میں اس وافعہ کو پیش کر کے سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ، لبترا ، عارے لئے جائز ہونا چاہئے ۔ بات اصل میں سے ہے کہ میہ فیصلہ کون کرے کہ تم تکبر کی وجہ سے کرتے ہو یا تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ؟ اربے بھ کی اید تو دیکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکبر سے پاک کون ہوسکتا ہے؟ لیکن حضور افدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی مجر خنوں سے پنچے ازار نہیں پہنا۔ اس معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواجازت وی گئی تھی، وہ ایک مجبوری کی وجہ سے اجازت وی گئی تھی۔ وہ جبوری کی وجہ سے اجازت وی گئی تھی۔ وہ مجبوری بیتی کہ ان کے جم کی بناوٹ ایسی تھی کہ بار باران کا ازار خود بخو دی نیچے ڈھلک جاتا تھا، کیس تہبار سے ساتھ کیا مجبوری ہے؟ اور آج تک آپ نے کوئی ایسا متکبر دیکھا ہے جو یہ کہ کہ بیس تکبر کرتا ہوں، میں متکبر ہوں، اس لئے کہ کسی متکبر کو بھی خود سے اپنے متکبر ہونے کا خیال نہیں آتا۔ اس لئے شریعت نے علامتوں کی بنیاد پر احکام جاری کئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تکبر ہوتو ازار کو پنچے لئے ارکو او نچا رکھو ورنہ ینچے کرلیا کرو۔ بلکہ شریعت نے بتا دیا کہ جب ازار کو پنچے لئکا رہے ہو، باوجود یکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمادیا ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار کی طاف مطلب ہے ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لئے ہر حالت میں ازار

علاء محققين كالشيح قول

اگر چہ بعض فتہاء نے بدلکھ دیا ہے کہ اگر تکبر کی وجہ سے پنچ کرے تو مکروہ تحر کی ہے اور تکبر کے بغیر کرے تو مکروہ تنزیبی ہے۔لیکن علاء محققین کا صحیح قول سے ہے اور جس پران کاعمل بھی رہا ہے کہ ہر حالت میں پنچ ٹر نا مکروہ تحر کی ہے،اس لئے کہ تحبر کا پہتہ لگانا آسان نہیں ہے کہ تکبر کہاں ہے اور کہاں نہیں، اس لئے اس سے بہنے کا راستہ یہ ہے کہ آ دی شخنے سے او نچا ازار پہنے اور تکبر کی جڑ بی ختم کڑ دے۔اللہ تعالی اپ فضل اور رحمت سے ان اصولوں پر

عمل کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

بہرحال! لباس کے بیرچاراصول ہیں، پہلا اصول یہ ہے کہ وہ ساتر ہونا چاہئے، دوسرا اصول یہ ہے کہ حدود شریعت عمل رہتے ہوئے اس کے ذریعیہ زینت بھی حاصل کرنی چاہئے، تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کے ذریعیہ نمائش اور دکھاوا مقصود نہ ہو، چوتھا اصول یہ ہے کہ اس کے پہننے سے دل میں تکمبر بیدا نہ

ہو۔ اب آ گے لباس ہے تعلق جو احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول میں وہ پڑھ لیتے میں۔

### سفیدرنگ کے کپڑے پندیدہ ہیں

عن ابن عباس وضوئف تعالى عنهماعن النبى صلات عليه وسلعقال: البوامس شيابكم البياض، فانعامت خديد شيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.

اس مدے ہے معلوم ہوا کہ حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں
کے لئے سفید رنگ کے گیڑوں کو پیند فر بایا ہے، اگر چہ دوسرے رنگ کے
کیڑے بہننانا جائز نہیں، حرام نہیں۔ چنا نچہ خود حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم
سے ثابت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دوسرے رنگ کے
کیڑے زیب تن فرمائے، لیکن زیادہ تر آپ سلی اللہ علیہ وسلم سفید کیڑے
زیب تن فرمائے تھے۔ لہذا اگر مرد اس نیت سے سفید کیڑے بہنے کہ حضور
اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سفید کیڑے بہنے کا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کوسفید کیڑے پہند تھے تو اس نیت کی وجہ سے انشاء اللہ اتباع سنت کا اثواب
عاصل ہو جائے گا۔ ہاں اگر بھی دوسرے رنگ کا کیڑا ہین لیا تو وہ بھی بعض
مار اللہ کے ساتھ مردوں کیلئے جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں، چنا نچہ اگلی صدیث ہے:

# حضور ﷺ کا سرخ وهاری دار کیڑے پہننا

معن براء من عانب رضواف عنه قال: كان مرسول الله مال الله مال الله عنه مال الله عنه ما مال الله عنه ما مال الله عنه ما مال الله شدة المال الله عنه ما مال الله الله عنه الله عنه ما مال الله الله عنه الله

(صحیح بعادی، کتاب اللباس، باب الد ب الاحمر، مدیث نمبر ۵۸۳۸) حفرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه فرمانت بین که حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ورمیانه قد کے تنے، اور میں نے آپ کو ایک مرتبہ مرخ جوڑے میں دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چیز اس کا ئنات میں کوئی نہیں دیکھی۔

بکہ ایک صحابی حضرت جاہر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ چود ہویں کا جاند چک رہا تھا، چاندنی رات تھی، اور حضور اقدس صلی
الله علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے تشریف فرما تھے، تو اس وقت حضور اقدس صلی الله
علیہ وسلم انتے حسین لگ رہے تھے کہ میں بار باریسی چود ہویں کے جاند کو ویکھا،
اور بھی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آخریس نے یہ فیصلہ کیا کہ بقینا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال چود ہویں کے جاند سے کہیں زیادہ
مقار تو ان احادیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ جوڑا پہننا ثابت

(ترزنى، كتاب الادب، باب ماجاء في الرنصة في ليس الحمرة للرجال، حديث نمبر ٢٨١٢)

### غالص سرخ مردكيلية جائز نهيس

لیکن میہ بات بچھ لیجئے کہ مرخ جوڑے سے مرادیرٹیں ہے کہ پورا سرخ تھا، بلکہ علماء کرام نے دوسری روایات کی روشی میں تحریر فرمایا ہے کہ اس زمانے میں یمن سے پچھ چاوریں آیا کرتی تھیں، ان چاوروں پر سرخ رنگ کی دھاریاں ہوا کرتی تھیں، پوری مرخ نہیں ہوتی تھیں، اور وہ بہت اچھا کپڑ اسمجھا جاتا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرخ دھاریوں والے کپڑے کا

جوز ایمنا مواتفا۔

اور یہ جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے پہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احت کو پہنہ چا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احت کو پہنہ چل جائز ہیں۔ ای طرح نہیں، البتہ بالکل خالص سرخ کپڑا پہنا مرد کے لئے جائز قہیں۔ ای طرح ایسے کپڑے جو عورتوں کے ساتھ خصوص سمجھے جاتے جیں، ایسے کپڑے پہنا بھی مردوں کے لئے جائز قہیں، اس لئے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ تستبہ ہو جائے گا اور یہ تستبہ بھی ناجا تربے۔

آپ شکا سز کیڑے بہنا

عن سافاعة التيمى وشماف عنه، قال و ايت وسول الله صلالله عليه وسلم وعليه أو بان المعنوان .

(ابوداؤد، كتاب اللباس، باب في الخضرة، حديث تمر ٢٥٠٥)

حفرت رفاعتی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سے معلوم ہوا کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے سبزرنگ کے کپڑے بھی پہنے ہیں، تو بھی کبھی آپ علیا ہے مطابقہ نے دوسرے دنگوں کے کپڑے پہن کریے بتا دیا کہ الیا کرنا بھی جائز ہے ، کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا پہند بدہ کپڑا سفید ہی

#### 「上盤」かり」と記

وعن جابر دخوالله عنه، ان دسول الله صلّ الله عليه وسلّم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء.

(ابوداؤد، کتاب اللباس، باب فی العمائم، صدیث نبر ۲۰۹۳)
حضرت جابر رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ
وسلم فنح مکمہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ علیہ
سر پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے سیاہ عمامہ پہننا
ٹابت ہے اور بعض روایات سے سفید عمامہ پہننے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔

### آستين كہاں تك ہونی جا ہے

وعمث اسعاء بنت يزيد دخوانی عنها قالت : کان کع قعیص مرسول الله صوالی علیه و مسلو الی الربیخ -

(ابو داؤد، کتاب اللباس، باب ماجاء فی القعیص مدی نیر ۴۰۱۷) یعنی حضور اقد س سلی الله علیه وسلم کی قیص کی آستین گول تک ہوتی تھی۔ اس لئے مردول کے لئے توسنت یہ ہے کہ ان کی آستین گول تک ہو، اگر اس ہے کم ہوگی توسنت ادانہیں ہوگی، اگرچہ جائز ہے، لیکن عورتوں کے لئے گول ہے اوپر کا تو حقہ کھلا رکھنا کی طرح بھی جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ ان کے لئے پنج سے نیچے بوری کلائی ستر میں داخل ہے، اس کا کھولنا کی بھی حال میں جائز نہیں۔

آج کل یہ فیشن بھی مورتوں میں چل پڑا ہے کہ قیص کی آسین آ دھی ہوتی ہے اور بسااوقات پورے بازو کھلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی حضرت اساء رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاکر فرمایا کہ جب لڑکی بالغ ہوجائے تو اس سے جسم کا کوئی حقہ کھلا نہ رہنا چاہئے موائے گھوں کے اور چہرے کے لہذا اگر آسین چھوٹی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سڑکا حقہ کھلا ہوا ہے اور اس طرح خواتین سڑکھولئے کے گناہ میں مثلا ہوجاتی ہیں، اس لئے ان کواس کا بھی اہتما م کرنا چاہئے۔ اور مردوں کو بھی چاہئے کہ وہ خواتین کوان باتوں پر مشنبہ کرتے رہیں، یہ جو ہم نے مردوں کو بھی چاہئے گئے ہیں۔ اللہ کہا سننا چھوڑ دیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم کہاں سے کہاں پہنی گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پر شن عطا فرمائے۔ آھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پر شن عطا فرمائے۔ آھیں۔

وَالْمُوكِونُونَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

